

عائرنشنل عائرنشنل عائرنشنل عائرنشنل

ارُدو كابيب لابين الاقوامي بمفت روزه



چیچنیاکے صدر دودائیف روس خالف جہادک علامت بن گئے

- تسليم نسرين إجائي توجائين كمال؟
- ﴿ شَامِ حافظ الاسدكِ جانشين كي تلاش من 4
- 🖈 لبنان كى دهماكه خيرسياست مين عارضى تحمراؤ 4
- ت مصراور امریکہ کے صحافیوں میں قلمی جنگ 5
- الم دوى استعماد كے خلاف چين مسلمانوں كادو
- الكث كالكث كالكريس كے تابوت ميں ايك
- 🖈 سیش کی شکت سے لالو کی جنگ آسان 🕈
- م بوسنیاے خون میں دوباہوا ایک کتوب 15
- اس کے علاوہ اور بہت سے اہم موضو عات اور مستقل کالم



راؤاور سونيامين سيرهن عكر كالحرس مني مارهال



| AUSTRALIA  | A\$ 3.50  |
|------------|-----------|
| BANGLADESH | Taka 20   |
| BANGLADESH | E-70      |
| BELGIUM    |           |
| DDIMEI     | B\$ 4.50  |
| CANADA     | C\$.3.50  |
| CANADA     | PMR 12 50 |

| DENMARK   | D. KR. 14.0       |
|-----------|-------------------|
| CDANCE    | Fr 1              |
| ETNIL AND | F. MK 10.0        |
| CEDMANY   |                   |
| HONGKONG  | HK\$15.0          |
| INDONESIA | RP 3,400 (INC.PN) |
|           |                   |

| 4.00 | ITALY                        | LIT. 3,000 |
|------|------------------------------|------------|
|      | - Contract Contract Contract |            |
| 0.00 | KOREAMALAYSIA                |            |
| 5.00 | MALDIVES                     | KI 12.00   |
| (NN  | NETHERLANDS                  |            |

| NEW ZEALAND  | NZ\$4.95   |
|--------------|------------|
| NORWAY       | N. KR12.00 |
| PAKISTAN     | Rs. 15     |
| PHILIPPINES  | P 25       |
| SAUDI ARABIA | SR 3       |
| SINGAPORE    | \$\$ 2.50  |
| SINGAPORE    |            |

| SRILANKA    | Rs 40      |
|-------------|------------|
| SWEDEN      | Kr 15      |
| SWITZERLAND | Fr 3       |
| SWITZERLAND | B 40       |
| THAILAND    | C . 20     |
| U.K.        | £ 1.30     |
| U.S.A       | US \$ 3.00 |

# مغرب سے دل محرکیا ورمشرق ابنانے کو تنار نہیں

### بیچاری تسلیمه نسرین؛ جائیں تو جائیں کہاں؟

ایسالگاہے جیسے سلمان رشدی بننے کانسلیم نسرین کا خواب احورا رہ جانے گا۔ اس کا شدید احساس سلمہ کو بھی ہے اس لنے وہ آج کل بت مانوس اور دل كرفية بس،مغربكى نام نهاد آزاد فصنا مل بھی انہیں گھٹن ہونے لی ہے،مغربی رہنماؤں ے ملاقاتیں ان کا دل سیس بہلا یاری بیں اور غالبا

مغرب کے تص ان کے بے پناہ جوش وجذبات سویڈن میں پناہ کزیں ہونے کے کچے دنوں بعدی سرد رائے لکے تھے اور اس لئے انسوں نے بیان دیا تھا کہ وہ بیگلہ دیش واپس آنا چاہتی ہیں اور یہ کہ وہ اپنی سزا مجی بھکتنے کو تیار ہیں اس بیان کے بعدی انہوں نے فرانس کا دورہ کیا تھا جبال اسلیں

بوروپتن پارلیمنٹ کے صدرے الوار دلیتے ہوئے تسلیم نسرین

اسی لئے وہ اینے ملک بلکہ دیش یا مجر ہندوستان وايس آنا چاہتی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش حبال مسلمانوں نے ان کے خلاف موت کا فتوی صادر کیا ہے ، عدالت نے غیر ضمانتی وارنٹ کرفتاری جاری کیا ہوا ہے اور جہاں بقول ان کے مذہبی بنیاد برستوں كا بول بالا ب اور عورتس غلام بين اور وه ہندوستان حبال انہیں بغض معاویہ میں بسلا مسلم مخالفين اور آزاد خيال وجدت پسند افراد كي زبردست حایت حاصل ہے اور جہاں سے انہوں نے اسلام اور قرآن مخالف بیان دے کر مسلمانوں کی دلازاری كى مهم تنزى تھى، آج انہيں ست اتھے لگنے لگے ہیں۔ ان مغربی اقاوں کی جانب سے ، جن کے اشارے بر انهون نے اسلام پر کیجڑا چالنے کا غلیظ کارنامد انجام دیا تھا، شاید وہ پذیرائی سی مل ری ہے جس کی انہوں نے توقع کر راطی تھی اور جس کی طلب من وہ راتوں رات سویڈن میں پناہ کزیں ہوگئی تھیں۔

امریکی ناولون، فلمول اور سلسله وار

ڈراموں مں جس مختصر اور مسحور کن خطے کی جابجا

تكرار ہوتى ہے وہ ہے "مجھے تم سے بہت محبت

ہے " کھری جو کھٹ بر کھڑی ہوئی مال اپنے بچے کو

اسلول کے لئے رخصت کرتے وقت لی ہے "

محے تم سے محبت ب الحج ي مح بعد يسى جلدوہ باہر

كام يرجانے والے شوہرے محى كسى ب اور جوابا

شوہروی الفاظ اس سے کہتا ہے یا اس میں لچے اور

كر مجوشى كا اظهار كرتے بوت اس كا بوسه بھى لے

لتياب ناول فلم اور درام مي عموما دكها يا جانا ب

کہ عاشق ومحبوبہ یا شوہر اور بیوی کے درمیان

مائل پیچیدہ ہوجاتے ہیں لیکن تمام مشکلیں "مجھے

تمے محبت ہے " کے بر طلات محلے سے آسان

ہوجاتی ہی۔ غالبالعض لوكوں نے على ويون يراكب

فلم" كمبى رات " كے عنوان سے ديلھى ہوگ، اگر

اس جلے کی تکرار کا شمار کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ

حسب توقع خاصي شهرت لمي اور انهنس باتھوں باتھ ليا كيا\_(وبال اسلام پسند طالبات سے ان كى ملاقات كىيى ری اس کا ذکر ذرا آکے چل کر آئے گا وہاں سے والیسی برانبوں نے تھائی لینڈ کادورہ کرنے کے لئے وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا لیکن انس مكاسا جواب دے دياكيا۔ تھائى حكومت نے اسس ویزا دینے سے الکار کردیا۔ امجی حال می مس انہوں نے ہندوستان آنے کا بروکرام بنایا اور ہندوستانی سفارت خانہ سے ویزاکی درخواست کی اسٹاک ہوم میں ہندوستانی سفار تخاید میں فرسٹ سکریٹری ست برسکھ سے انہوں نے ملاقات کی ست برسنگھ نے کماکہ وہ اپن ذمہ داری برانسس ویزا وینے کا جو هم نهس اٹھاسکتے وہ دلی سے اجازت لے كرى كچ جواب دي كے \_ بعد ميں ست برسكھنے تسلیم نسرین سے کہا کہ انہیں بندوستان جانے ک اجازت نہیں کے کی یہ تو اجھا ہوا کہ ہندوستانی

طومت نے ویزادینے سے انکار کردیا ورنہ خواہ مخواہ ایک خوابیه فتنه از سرنو بیدار بوجاما اور بندوستان وبلكه ديش من ايك بار يم طوفان الم كحرا موما

اس محاذیر ناکافی کے بعد تسلمہ نسری نے اینے وکلاء کے ذریعے ڈھاکہ کی عدالت میں یہ درخواست دی کہ انسی توبین اسلام کے الزام سے بری کردیا جائے۔ایک ہفتے کی شنوائی کے بعد ڈھاکہ بان کورٹ کے ڈورن بینے نے یہ ایس خارج کردی اور کہا کہ کس تو برحال طلے گا۔ اگر عدالت نے انہیں توہین اسلام کا مجرم قرار دے دیا تو انہیں دوسال کی جیل اور جرماند بھی ہوسکتا ہے۔ تسلیمہ کا كمناہے كه اگر حكومت ان كے تحفظ كى ضمانت دے تو وہ بنگلہ دیش میں سزا کانے کو تیار بیں انہیں خدشہ لاحق ہے کہ اگر وہ بنگلہ دیش آکنس اور مویڈن سے سدھے جیل بھی علی کئیں تب بھی ان کی زندگی خطروں میں کھری رہے گی اور انہیں جیل س بھی خٹم کیا جاسکتا ہے۔

مبرحال اس وقت تسليم نسرين سويين مي بن وه بنگله ديش آكر اين سزا كاف كو تيار بين اور ساتھ ساتھ یہ ڈینگ بھی مارتی بس کہ مس خواتین کی ازادی کے لئے مسلم بنیاد برسی کے خلاف ارقی رہوں گی۔ان کاکہناہے کہ میرا بتھانہ میرا فلم ہے اور م خواتین مل بداری پیدا کرنے کی مم جاری رکھوں کی۔ ان کا یہ مجی کمنا ہے کہ بنگلہ دیش میں عورتس غلام پيدا جوتي بس اور غلام مي مرجاتي بس میں انہیں ان کی غلامی سے نجات دلانا چاہتی ہوں۔ تسلیم کی ان لغویات سے قطع نظراس کا مجی جائزہ لیتے چلیں کہ مغرب انہیں کس نظرے دیکھنا

ہے۔ دراصل وہ اس بات سے ست متاثر تھیں کہ سلمان رشدي كي مغرب مين دهوم مي ببوتي ہے اسى لیے وہ مجی رشدی بننے کے لئے اس راہ ہے گامزن ہولتس لین اشیں مغربی معاشرے من وہ مقبوليت حاصل نهيي بوئي جس كي وه متمني تهيي-فرانس کے معروف قلم کارزین ایڈرن ہیلیئر تسلیمہ کو بدف تنقد بناتے ہوئے کہتے ہی کربگدویش ایک جموری ملک ہے تسلیم اس ملک کے خلاف ناانصافی سے کام لے ری بس، وہ کستی بس کہ بنگلہ دیش میں عورت غلام ہے جب کہ یادلیامنٹ میں

تیس فیصد تعداد خواتین کی ہے اور مغرب میں ایسا سی ہے، بلکہ دیش کی وزیر اعظم اور الوزیش رہنا خواتین بین اور مختلف میدانول مین عورتین پیش پیش بس، دراصل تسلیم ایے بیان دے کر این كتابس فروخت كرنا چاهتی بین

فرانس میں ایک انسانی حقوق تنظیم کے ربهنار وفسير جن منكوسكى تجى تسليم كى مذمت كرتے ہوئے كہتے ہى كه تسليم بگله ديش كى فلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں وہال کی خواتین غلام نہیں بل بلکہ اسے اسے میدانوں س مستحكم اور طاقتور بس. وه سماجی ناانصانی تعلیم اور انسانی حقوق کے میدان من اورسی بین ان کاید کمنا

کو محض اس لئے اسکولوں سے لکال دیاگیا ہے کہ وہ اسلامی اسکارف سروں بر باندھتی ہیں۔ ہم سے اظمار خیال کی آزادی محسن لی کئی ہے۔ ہمارے اپنے لوکوں می سے ایک نے اس کے خلاف زبان کھولی تواے ملک سے نکال دیاگیا(واضح رہے کہ فرانسیس طومت نے بت سے مسلم انقلابوں کو وہاں سے نکال دیا ہے) حکید نے تسلیم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کماکہ ہمارے احساسات کیا ہیں اس کا لحاظ کے بغیرآب مس مارے مطلے کی باتس بتاری بس سب اپنے نظریات وخیالات بم پر تھوپ ری بیں اور که رسی بین که اسکارف کو غیر قانونی قرار دیدینا چاہنے ،آپ اسکارف کو بنیاد برستی کی علامت کہتی

مغرب کے تئیں ان کے بے پناہ جوش وجذبات سویڈن میں پناہ گزیں ہونے کے کھ دنوں بعد می سرد رانے لکے تھے اور اسی لئے انہوں نے بیان دیاتھا کہ وہ بلگہ ديش والس آنا چاهتي بي اوريه كه وه اين سزا مجي بھكتنے كو تيار بي

> کہ شدت پسند مسلمانوں نے عورتوں کو غلام بنار کھا ہے، بیج نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ ديش مين مسلم بنياد ريست بين ليكن وه حكومت تو سي كردے بيں۔

فرانس كى ايك خاتون وكسل فاطمه مراد تسليمه نسرن کی ذمت کرتے ہوئے گئی ہیں کہ تسلمدائی تقريرون من اسلام كوكثر بنياد برست، جنوني ،ظلمت پسنداور غلط قرار دیتی بس جب که ایسا بالکل نسس ہے ، اسلام کو بدنام کرنے کے لئے وہ ایسی زبان

استعمال کرری ہیں۔ فرانس میں تسلیمہ کی ملاقات ان اسلام پسند طالبات سے بھی ہوئی جو اسکولوں میں اسلامی اسکارف سین کر حاتی بس اور جن س سے بیشر کو اسی بنیاد یر اسکولوں سے نکال دیاگیا ہے۔ ان من -حکیمہ رحیمہ اور فاطمہ قابل ذکر ہیں،جنہوں نے تسلیمہ سے مباحثہ کرکے ان کے موقف کو غلط تھمرایا اور ان سے کہا کہ وہ اسلام مخالف مهم بند کردیں۔ حکیم نے کہا کہ ہم ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیوار ملک ہے لیکن بیال انسانی حقوق کمال میسر بیں، ہمیں ملیم کے حق سے محروم کر دیاگیا ہے۔ ہماری سنول

بس اور آپ کے نزدیک جم لوگ ظلمت پسند بیں جب کہ ہمارے خیال من آپ کے اندر انتائی درج كى عدم برداشت ب حكيم نے تسليم سے بي بھی کہا کہ اگر آپ خواتین کے حقوق کی لڑائی لا ری بس تو آب کو ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بھی آواز اٹھانی جاہتے اور بہال کے نام نہاد سکوارزم سے ہمس بجانے کی کوشش کرنی چاہتے۔ اگر فرانس کاسیولرزم ہمیں تعلیم کے حصول سے روکا ہے تو یہ آئن کے منافی ہے ہم آپ سے اپل کرتے بیں کہ ذہبی بنیاد پر تعلیم کے مواقع سے مروم كرنے كے خلاف بھى آپ آواز اٹھائىں۔ حكيم اور ان کی سیلیوں کی مدلل باتوں کا تسلیمہ نسرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔

فرانس سے تھوڑی سی پذیرائی اور سبت سی تقدول کا تحف لے کر تسلیم سویڈن واپس آلئیں اور اس کے بعد سے ان کے جوش وجذبات اور سرد یڑ کتے انہوں نے ہندوستان یا بگلہ دیش آنے کی کوشش کی مکر اس میں ناکام رہیں،مغرب سے بھی دل اچاك موكيا ہے اب تو وہ اس كيفيت ميں بسلا بي كراب جائس توجائس كمال-؟

بوبوں کے سامنے حرف محبت زبان ہر لاتے

## بهما بل مشرق جھوٹی تشہیر رسی محبت کو ترجیح دیتے ہیں

دُرْه كُفْتُ كَي قَلْم مِن يندره باريعنى مرج منف يراكي دفعہ کے اوسطے "مجھ تم سے محبت ہے "کماگیا

جبال تک مغربی معاشرے کا سوال بے تواس جلد کسی کی زبان سے ایک بار بھی ادا نہ ہوا ہو۔ اور

بھی ہوتی ہے غالبا قارئین می سے بیشر افراد اس احساس مں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ یہ کمنا بیانہ ہوگا کہ ایے بت ے کھرانے ہیں جال یہ

ے محبت ہے "اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں الك دوسرے سے محبت سس يقسنا ست سے۔ لیکن کسی مسلم حقیقت کا اعلان وتشهیر کے کیا معنی ہیں۔ یا تو ہم اپنے احساسات سے حد سے زیادہ

جاں تک مغربی معاشرے کاسوال ہے تواس خیال سے کہ ہم کسی سے کمیں کہ "مجھے تم ہے محبت ہے" بڑی ندامت کااحساس ہوتا ہے۔ بلکہ جھوٹے بحوں اور اپنی اولات مجی کتے ہوئے عجیب می جھکے ہوتی ہے۔ بیکنا بیجانہ ہوگا کہ الیے ست سے کھرانے ہیں جہاں یہ جلم کسی کی زبان سے ایک بار بھی ادانہ ہوا ہو۔ اور النے مبت سے شادی شدہ بوڑے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی پوری عمر بتادی اور نہ تو مرد کی زبان سے نہ عورت کی زبان سے تھجی لکلا ہو گا کہ " تحجیج تم سے محبت سے "

فیال ہے کہ ہم کس کے سی کہ وقع تم سے محبت الیے بت سے شادی شدہ جوڑے مل جائیں گے شرمندہ میں یالفظ محبت کاصرورت سے زیادہ احرام ہ "بری ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ بلکہ چوٹے جنبوں نے اپن بوری عربتادی اور نہ تو مرد کی زبان کرتے ہیں۔ چار دہائیوں سے ازدواجی زندگی گذار نے بحول اور اپن اولاد سے بھی کہتے ہوئے عجیب سی سے دعورت کی زبان سے لیجی نگلا ہوگا کہ "مجھ تم والے لوگ بھی ہیں جنسی یاد نسی کہ لیجی اپن

لیکن اس کاکیا کریں کہ بعض شادی شدہ خواتين جو کچه شلي ويژن ير ديلهن سنتي بين اور اس کیروشن س جن باتوں کاتصور کرتی بیں اس وہ یہ توقع کرنے لگتی میں کہ کھر میں محبت افرا حالات کا اعلان کردی بالکل اسی طرح جیسے دوران جنگ بگای حالات کا علان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس جلے س اكرسياجذبه ب تواس كاسيااظهاركيون سي بوما الى سليلے من جس حقيقت كى طرف چشم بوشی کی جاری ہے یہ ہے کہ محبت کے بارے میں باتس کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کی صداقت ر عمل کرنا بہت مشکل ہے ۔ اس طرح اعلان ونمائش میں جھوٹ شامل ہوتا ہے اور خاموشی میں صداقت ہوتی ہے۔ تو ہم اہل مشرق جھوئی تشہیر رپ

سی خاموشی وراز داری کو ترجیح دیتے ہی۔

1 تا 15 فروری 1995

کے دوران راؤلے ایسا سخت اسٹینڈ لیا تھااور ارجن

سنگھ کو چھوڑ کر کئی لیڈروں کے خلاف کارروائی کی

رسماراق اب تومعاف كرديجة

تھی۔ اس کے بعد تروی اجلاس میں بھی تھوڑا سا

ادهر ناراتن دت تواری کروب لهل کرکسدبا

ے کہ اگر ارجن کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس

کے اثرات اچے نس بول کے۔دوسری طرف ان

کی لشمن ریکھا" کو بھی بدف تنقید بنایا جارہا ہے۔

كانكرنس طقول مل يه مجى كما جاربا ہے كه راؤاس

وقت حركت من آتے بين جب ان كى قيادت كو

چیلنج کرنے والاكوتى پيدا ہوتا ہے، اكران كى لوزيش

یر کوتی اثر نہ رہے اور کانکریس یارٹی تباہ ہوجاتے

بنگامه بواتحالین ای وقت معالمه دب گیاتھا۔

## راؤ سونیامیں سیدھی ٹکر کانگریس منجدھار میں

## كارسمهاراؤارجن سنكھ كے جال مس پھنس كئے ہيں؟ نشانه ارجن سنگه ی تھے پہلی بار سورج کنڈ اجلاس

اے این جنگ بنانے کے بجاتے سونیا گاندھی ک سابق مركزى وزيرارجن سنكهن دوقدم آكے جنگ بناناجات تع ان کی بوری کوشش می که اور ایک قدم چھے چلنے کی حکمت عملی کے تحت کانگریس قیادت کے خلاف جس جنگ کا آغاز کیا داؤکو سونیا کے مقابل لاکر کھڑا کردی اور اس میں وہ

ارجن سنكه بس قيادت كادعو بدار سي

کوتی کاردواتی کرتے تب مجی اس کا قائدہ راؤے

زیادہ ارجن عکم اٹھاتے۔ اگرید کما جانے کہ ارجن

سنگونے مرسماراؤ کے لئے ایک جال بچھایا تھا اور

راواس من محنس كنة تو بجانة بوكا كيونكه اول الذكر

ریاستوں می ہوئے والے انتخابات کے تعلق سے

كانكريس من كوئي جوش وخروش مس ب كونك رياستول من

كاللريسى ليرون في نوشة ديوار يرهاياب اوراي بي كالكريس

شرمناک عشرے وہ پہلے ی واقف بریکے ہیں، بو کھلائی بوئی

اسس اس کا اندازہ موچکا ہے کہ کسی بھی ریاست ہے ، ماداشٹر

س وہ کامیان سے بمکنار ہونے والے سی بی سی

بت مد تک کلماب بوگے بل وزیر اعظم رسماراؤ اس سے بجنا واج تھ لین ان کے لئے اس کے سواکونی جاره سس ره کیا که وه سیای حریفوں خصوصا ارجن سکھ کے خلاف تادی کارروانی کری۔ تادم تحرير كونى كاررواني شيس كى كنى ب صرف دمكى ے كام چلايا جارہا ہے۔ لين امكان ب ك جلديا بدير داؤكو

الزعماراؤك بارے ميں يہ مشورے کہ دہ کسی مجی ستلے کو يكاتے سس بى بكد سراتے بى ان کے اندر قوت فیصلہ کا فقدان ہے

لے تای ویربادی کالحدثابت بوگا۔

حایت کردیا ہے۔ ایکش لنایدے گاوروی لحدراؤکے

اور وہ ان کی طاقت بھی ہے اور

كرورى تھى،كى تھى مسلے ميں كوئى قيصلہ مذلے كر

وقت راؤنے ان کے خلاف کارروائی کر ڈالی ہوتی تومكن عيدكم ارجن كاسياسي قد چوشا اور راؤ كايرا ہوجاآ۔ لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کرکے ارجن کی بنیاد مفنوط کی آج صور تحال یہ ہے کہ تمام رياستول من ارجن سنكم كاحلقه وسيع بوتاجاربا ب من نادوس کانگریں کے صدر کو برخاست کرکے داؤف وبال الجى ارجن حاى حلقه بداكردياء توارى کے جس سردمسری کارویہ اختیار کرکے بوٹی س راؤ نے ارجن عامیوں کا ست برا کروپ تصکیل کردیا۔ دفی کانگریس ایک طقہ پلے سے ادجن سنگھ کی

رسداؤنان فدف كے بيش نظراجدا می کوئی ایکش نسس لیا کہ کس مونیا گاندھی سے مگر نہ ہوجائے چند دنوں کے بعد عونیائے ارجن سنگھ کو جوامر بھون کا رُسی نامزد کرکے راؤکو مزید خاموش رہے ہے مجبور کردیا۔ دری افتاراؤ مخالفین کی سونیا ے ملاقاتیں طویل ہوتی کئیں اور یہ شبہ تقویت اختیار کرناگیاک مونیا سیاست می جلدی آلے والی بني اچاتك ايك دن نهرو خاندان قري محد يونس ممریادلیامنٹ کی فرف سے مونیا گاندھی کے

رملی من بولتے ہوئے زسمهاراؤ نے ارجن سنگھ کا نام لئے بغیر انهس سخت سست كما اوركماكه يارتي مي نظم وصبطك الك للشمن ریکھا ہے اور کسی کو بھی اس سے تجاویز کرنے کی اجازت شیس دی جائے کی انہوں نے دولوک انداز میں کما کہ میں یارٹی کا صدر

ونیا گاندمی نے کس کو این جانب سے اس قسم کا

بیان دینے کے لئے بااختیار نہیں کیا ہے اور کسی کو

كانكريس وركنگ كمين نے مجمع مخالفين كے خلاف

یے حق نسیں سپچاکہ وہ ان کی جانب سے ایسی خبریں اخبارات مي يهيوات. كا جاتا بك اس سے رسمهاراؤ كو اخلاقي قوت حاصل ہوتی اور مخالفن کے خلاف ایکش لینے کا تب انہوں نے کرایا۔ اس تردید کے دو تین دن کے بعد دفی من منعقد لوتھ کانگریس کی ایک

ہوں اور یارٹی کے ورکروں اور ایکٹن لینے کے لئے باافتیار کیا ہے اور من ال کی

تھا، محسوس بوتا ہے کہ اب وہ فیصلہ کن دور میں ساست من آئے سے متعلق انتہائی سننی خرخبر اے ای موت آپ مرجانے کے لئے چھوڑ دیتے داخل ہو کئ ہے ، دراصل ارجن سنگھ نے مرکزی مجموى طور بر حالات دهماكه خزین اوردادكی جانب سے مفاہمت كى تمام توكوسششىن ناكام بويكى ہي، مجبور بوكر انهوں نے ادجن سنگھ كے خلاف سخت كارروائى كرنے كافيصله كيابظا بريدار جن وزارت سے استعنی دیکرراؤ کے لئے ایک خطرناک چال على تحى اور راؤكو ايسى بوزيش من لاكوراكر دياتها محالف كاردواني ب كيكن در حقيقت يمونيات سدهي كلرب اوراس سدهي كلرك تتيع من كانكريس منجدهار من پجنس كئ ب اور كانكريس سنديادهداؤمنجدهار من پجنس بوئ مالانكدواؤ كـ تادي كارواتي ان كے لئے ناكزين جائے۔اس یہ محتای کر مونیاے مگر لیزان کے لئے خود کشی کے مرادف بے کین انس اس اقدام کے لئے اوجن منگھ نے مجبود کیا ہے اوراس اقدام کے علاوہ اف کے سامنے کوئی جارہ مجم تنس ہے۔ بوزيش مي اگر راؤ ارجن سنگه كو آزاد چور دية تب بھی ان کے حق من مبتر نسن تھا اور اگر وہ

بن- اب من انہیں فاص ملکہ عاصل ہے لیکن ارجن سکھ کے تعلق سے اس فارمولے بر عمل كركے انہوں نے اپنے پروں من كلماڑى ادى ب ،جس وقت ارجن سنكه مستعنى بوئے تھے اكر اسى

کسوئی ریورا اروں گاس کسی کو بھی یارٹی توڑنے کی شائع ہوئی۔ خبر کے مطابق سونیا کاکمنا تھاکہ میں اور میرے بیے دلی سرکوں یہ بھیک بانگ اس کے اگر اجازت سس دوں گا۔ است میں نمیں آئیں گے۔ انگے دن مونیا کے

والے اپنے دور اقتدار می راؤنے دوبار اتنا

ایک ترجان نے اس خرکی یک بوے تردید ک واضح اور سخت موقف اختیاد کیا ہے اور دونوں بار

باقی صفحه ۹ پر

## سن زحموں برنمک باشی کے مترادف

یہ بتانے کی صرورت نہیں ہے کہ پانچ میں آجائے مالانکداس کے مجی امکانات بت روش کا کنگریس کا جنازہ لکل جائے گا۔ ان دیاستوں میں مظالم کی چی میں پیبا ہے اور انسی تاخت وارائ نسین میں دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ ان صرف ایک طاقت ایسی ہے جو کانگریس کے مردہ کرنے میں کوئی کسرنسی چھوڑی ہے ،اور پرطاقت

لمحتومي ثاذاكے خلاف مظامرہ

جم میں نی روح پھونک سکتی ہے ، حالانکہ اس ہے مسلمانوں کی مسلم دوث بی کانگریس کو دفن مكن ب كركوني أكب ريات كاتكريس كے باتھ ہوئے اليس مال على الله بالله علاق كوكائكريس مكومتوں نے برى مل كيا ب ، بونے سے بچا سكتا ہے۔ يہ الگ بات بے كر

مسلمانوں نے کانگریس کی تدفین کاشیہ کرایا ہے۔ كانكريس نے مسلمانوں كو للجانے ور جھانے اورایک بار چراہے دام فریب س بھانے کے اے شافرانه عالس شروع كردي بين فاؤاجس كاعتاب مسلمانوں ر قیاست صغری بن کر نازل ہوا ہے اور جس نے سلمانوں س بار بار نوف ودہشت کا زردست باول بریاکیا ہے ، فاڈا کو حتم کرنے کی باتني كي جاري بي اس وشو بندو ريشد جماعت كو جس نے باری مجد کوشد کیا ہے اورجے ایک بار دوسال کے لئے یابندی کے نام یر سرکاری ممان بنایا جاچکا ہے والی بار پھر دوسال کے لئے غیر قانونی قرار دے کراس پر پابندی نافذ کردی گئے ہے۔ جال تک ٹاؤا کا اوال ب تواس کے مظالم ہر ست زیادہ لکھنے کی گنجائش اب ختم ہو علی ہے۔ کیونکہ اس سے مسلمانوں کا می واسطہ بڑا ہے اور مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ ٹاڈاکیا ہے ؟ ٹاڈا کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھ ری بے لیکن مجليے دنوں چار رياستوں ميں ہوئے اليکش کے موقع

باقی صفحه ۹ پر

زاکت می کوئی تبدیلی آلے وال نسی بے دی کاظریس اور مركزى انحطاط يزير عالت من اس سے كوئى فق شوسينا ول ب ين والاب البية اكر ساداشر بباد اليسس في كى الحرق ے کونی ایک جی ریاست ان کے قبند س آجاتی سائس درای ے تواس کا تھوڑا ست فائدہ راؤ حکومت کو مل سکتا بحال ہوتی ہیں ہے ، لیکن اول الذکر ریاست کو چھوڈ کر بقیہ تمام کین اگر دوفیگ ریاستوں می کائریسی کشتی کے عرقاب ہونے ک ک تاریخ کے پش کوئی سای معاملات می درای دلیسی رکھنے والا قریب الے یہ فض می کرسکتاہے : مماداشٹراور گرات می سے تسرے فرنٹ نے سای دانشندی کامظاہرہ کرتے

ال اروناعل يرديش مي وه يرسر اقتدار آكے بي

لیکن موجوده سیای صورتحال سی اس سے حالات کی چشک

لى تاتمزانشنشل 3

بڑے بیٹے کی حادثاتی موت اور چھوٹے بیٹے کی سیاست سے عدم دلچسپی، اسد کا خاندانی حکومت کا خواب بکھر رہا ہے

# شام حافظ الاسدكے جالشنن كى تلاش من

باسل اسد حافظ الاسدك يبيغ تص جن كاكذشة سال ایک کار حادثے من انتقال ہوگیا تھا۔ باس کا مزار شام کے اس بہادی علاقے میں واقع ہے جبال علوی فرقے کے لوگوں کی اکثریت آباد ہے اس علاقے مل مد صرف حافظ الاسد بست زیادہ پسند کے



حافظ الاسد؛ جانشن كے بناؤل

جاتے بس بلکہ باسل اسد بھی کافی مقبول تھے۔ کیونکہ یہ لوگ بھی علوی فرقے می سے تعلق رکھتے ہیں۔ گذشت دنوں باسل کی موت کے ایک سال بعد ان کے مزار یر علوی فرقے کے لوکوں کا زیردست مجمع ديلهن كوملا دراصل باسل منصرف علويون من بلكه سنیوں میں بھی مقبول تھے سی وجہ ہے کہ ان کے مزارير سوكوارول كالمسيد ناتابندهار بتاب

باسل کو حافظ الاسداين جانشين کے طور ي تیار کررہے تھے۔ باس کی موت کے بعد حافظ الاسد كا جالشن كون موكايد اليك ايساسوال ب جس كا جواب دینے سے اکثر شای کراتے ہیں۔ حافظ الاسد 1970 سے برسر اقتدار بس شام کے اتھے خاصے لوگ جن س ان کے بعض مخالفین شامل ہیں کم از کم

اتناصرور سلیم کرتے ہیں کہ وہ مغربی ایشیا کے سب ے زیادہ زیرک سیاستدال ہیں۔ حافظ الاسد کے مخالفین اچھی خاصی تعداد میں خود دمشق کے اندر یاتے جاتے ہیں۔ کر ان س سے بھی بعض شامی صدر کے ماموں کی طرح یہ بات سلیم کرتے ہیں کہ اكروه يه بوت توشام بهي شايد لبنان كي طرح فرقة وارانه فسادات اور خانه جنگي كي آماجگاه ب جاتا

لین مافظ الاسد ہلے بی 66 برس کے ہو چکے بي تقريبا دس سال قبل انسي دل كا زيردست درورہ مرا تھا 18 ماہ قبل ایک بار ادر ان کے دل بربلکا حمله ہوا تھاجس کی وجہ سے کئی مفتے وہ بسرے مذائح سكے تھے ـ گيارہ ڈاکٹروں كى ايك ميم معيشہ ان كے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ گھر بر ہوں یاسفرسی ان کا ذہن اب مجی چاق و جوبند ہے مگر چھیلے بڑے ہوئے حیرے سے یہ چاتا ہے کہ ان کی صحت کافی خراب ہے شاید یہ اندازہ لگانا غلط نہ ہو کہ شامی ارباب اقتدار نے اپنے صدر کے نئے جالشن کے بارے می سوچناشروع کردیا ہے۔

حافظ الاسدكے دوسرے صاحبزادے 29سالہ بشركووى رول ديا جاربا ب جويك باسل كو حاصل

تھا۔ گذشتہ سال حمی کی ملٹری اکٹری سے انہوں نے كريجويين كياب اس واقع كوكذشة سال قوى شلى

رموم دھام سے نشر کیا تھا

آنے لئے بس لیکن بشراینے بھائی باسل سے ست مختلف میں وہ آ تھوں کے سرجن میں اور اقتدار کے فے سے بالکل پاک وہ اپنے کام میں من رہتے ہیں۔ جب کہ اس کے برعکس باسل کو سیاست واقتدار ے کافی لگاؤ تھا وہ کار ڈرائیونگ کھوڑ سواری اور کرنا چاہتا۔ ان لوکوں کے خیال میں ایسا کرکے

دوسرے کھیلوں کے کافی شوقین تھے۔ بشركي سياست واقتدار سے عدم دليسي كى وج سے بعض لوگ یہ سوجنے اور کینے لگے ہیں کہ حافظ الاسد كاشام من خانداني حكومت كانواب بلحريا بوا نظر آدبا ب سردست حافظ الاسد كااقتدار ان كى ائ ذات کی وجہ سے ہو فوج، جاسوسی اداروں خصوصا خفيه لوليس يعنى مخبرات كي وفاداري يرقائم ہے۔ یہ کمنامشکل ہے کہ یہ ادارے اور افراد حافظ الاسد کے بعد اپن وفاداری ان کے بیٹے کی طرف

منقل کردی کے۔ حافظ الاسداور ان کے حواری علوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کی کل تعداد شام کی کل آبادی کا دس فیصد بھی نہیں ہے۔ لین گذشتہ 24 سال سے اس نے سی اکرمیت را ای حکمرانی تھوب ر لمی ہے اس فرقے نے گذشتہ 24 سالوں میں زبردست معاشی فوائد مجی حاصل کتے بین اس بات كالمكان ہے كه اسى فرقے كے بعض افراد حافظ الاسد کے بعد خود اقتدار ہے قبنہ کرنا چاہتے ہوں اگر ایسی

انديشه پيدا موسكتاب علوی فرقے کے سریرآوردہ افراد سلے ی

صور تحال پیدا ہوئی تو شام میں خون فرابے کا مجی

اسرائیل کے ساتھ امن کے مسئلہ پر اختلافات کا کیداہ پر گامزن ہے۔ لیکن اگر ملک کی صعبی پیدا وار ویژن نے براہ راست بڑی شام اسرائیل امن کے بارے میں بھن سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جامکتی گرچہ گذشتہ دنوں واشکٹن میں قوت خرید اور غیر ملکی زر دھوم دھام سے نشر کیا تھا دھوم معام سے تشریع کا دونوں ممالک کے فوجی افسروں گی ایک مٹینگ ہوئی تھی ٹاکہ گولان کاستلہ حل کیا جاسکے اگر چہ اسرائیل مبادلہ کی فراہمی وغیرہ بشر کے جہازی سائز کے

بوسر دفار وغیرہ میں نظر نے پیش رفت کادعوی کیا ہے کمر بظاہر اس ذاکرے سے بھی کوئی خاص تیجد برآمد سمین ہوا ہے معاشی ترق کو ناپنے کا شکار بس بعض بااثر علوی حضرات جوشای صدر کافی قریب بھی بیں ان سے الل کرکھنے لگے بس کہ

شام کو نام نماد امن کے سلطے سے الگ ہوجانا

موجودہ کشدہ صور تحال کو برقرار رکھتے سے مہرے کہ اسرائل کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر لیا جائے جس سے عربوں کی نگاہ می شام کی حیثیت متاثر ہو۔ جنگ لبنان کے ہیرو علی حید، جو شامی صدر کے الله دوست تھے اسی نقط نظر کے حامی تھے مر لگتا ہے کہ خود حافظ الاسدكوب يالسي پسندسس ہے۔ سي وج ہے کہ گذشت سال نومبرس انہوں نے علی حدد کو خصوصی دستوں کے کمانڈر کے عمدے سے

يرطرف كردياتها. ست الوك يدامدلكات بنفي بس كه اكر اسرائل سے کوئی امن معاہدہ طے یاتا ہے توشام میں بعض تبريليان صرور آئيس كى خصوصا تاجرون كاكمنا ے کہ اس کے بڑے معاشی فوائد ہول کے تمن سال بہلے شروع کے گئے معاشی اصلاح کے بروکرام کے ظاہری ترائح سامنے آنے لگے بس یعنی مرسدین اور دوسري فيمتي نورويين كاريي سركول ير كافي تعداد من دیالی جاسکتی بین دوکانوں من بورب سے درآمد کیا ہوا مال بھی کافی تعداد می نظر آنا ہے بڑے بڑے اشتارات جاروں طرف نظر آتے بس اس طرح دش اینشنا تھی ہرطرف بھرے ہوتے ہیں اگر

معاشی ترقی کو ناپنے کا سی پیمانہ ہے تو پھرشام امیری

پمانے ہے تو محرشام اب مجی ایک نسبتا غریب اور المانده ملک ہے۔ شام اور تبیری دنیا کے معاشی اصلاح کے روکراموں کی تقریب محص اہل مغرب چاہتے کیونکہ اسرائیل کولان کی بیاری واپس مسی کرتے بین کیونکہ ان کامفاداس میں مضمرے۔ مر شام اسرائیل امن کے بادے میں یقنی

سے کوئی پیش کوئی نہیں کی جاسکتی گرچہ گذشتہ دنوں واشنکٹن میں دونوں ممالک کے فوجی افسرول کی ا یک مٹنگ ہوتی تھی ٹاکہ گولان کا مستلہ حل کیا جاسلے اگر چہ اسرائیل نے پیش رفت کا دعوی کیا ہے کر بظاہر اس مذاکرے سے بھی کوئی خاص تتجہ



شراده بشر محج ساست دلچيي نهي

مآمد نسس ہوا ہے اس کے برعکس شام کا رویہ سخت بوتا نظر آرباب حافظ الاسدفي بي بات لهل كر کی ہے کہ وہ معاہدہ صرف اپنی شرائط بر کری کے جس کامطلب یہ کہ کولان کی بہاڑیاں حاصل کے بغیر کسی امن پر دستھ نہیں کریں گے۔ان کاکہتاہے کہ كسى غيراطمينان بخش امن معابدے سے بسترے كه موجودہ صورتحال می باقی رہے۔اسدیہ بھی کہتے بیں كدامن كے متلے يرعرب يملے ي بت كي لهو چكے بس جب کہ اسرائیل نے بغیر کوئی قیمت ادا کے ست کھ حاصل کیا ہے۔ سنیوں کے خلاف انتیاز اور مظالم سے کسی کو اٹکار نہیں لیکن کم از کم اسرائیل کے ساتھ امن کے مسئلے ہر حافظ الاسد کی یالیسی کافی صد تک اطمینان بخش ری ہے۔اسی طرح ان کا جاتشین کوئی بھی ہوایسا محسوس ہوتاہے کہ امن سے متعلق شام کی یالیسی مس کوئی تبدیلی واقع نهیں ہوگ۔

رفیق مریی 1992 می لبنان کے وزیر اعظم ہوتے اور تب سے اب تک تین بار استعفی دے يك بن وه دراصل سائدال كم اور تاجر زياده بن، سی وجہ ہے کہ ان کے مزاج س سیاستدانوں کا سا مبراة نسس يايا جاماً وه لهلى ماركيث كى طرح سياست مجى كطلے انداز میں كرناچاہتے ہیں۔ یہ بات ان كی سمجھ ے بالا تر نظر آتی ہے کہ سیاست کھلی تجارت کی طرح نسي كى جاسكتى۔

اخرى باد حريرى في 2ستبر 1994كو استعفى دیاوه لبنانی کمینٹ کی میٹنگ می شریک تھے کہ ان ر بالواسط طور ہے کسی نے یہ الزام لگایا کہ بعض تعمیراتی مصوبوں مثلا بردت کے ایک مشور ہوٹل کی توسیج وغیرہ کی منظوری کے لئے حریری کی جلد بازی اس لے ہے کہ اس میں ان کا اپنا حصہ سے بڑا ہے یعنی تقریبا70 فیصد اس الزام کے بعد کینٹ س کافی بگامدرباحریی نے میٹنگ کے محتم ہونے سے قبل می تکل کر باہر چلے گئے اور اپنے استعفى كااعلان كرديا

حریری خان جنگی سے تباہ لبنان کی تعمیر نوکی غلط یا محیم طور ہے علامت تصور کیے جانے لگے ہیں انسوں نے بروت کی تعمیر نوکے لئے ایک دس سالہ مصوبہ تیار کیا ہے۔ کر اے وہ 1995 کے لبنانی بجث كاحمد بنانے من ناكام رہے بي چند وزراء اور یادلیامنٹ کے ممبران حریری کے مصوبوں

کے لئے بھی ہے۔ حریی کے تعمیر نو کے مصوبے س سب ے بڑی رکاوٹ لبنان کی یادلیامنٹ ہے۔ تعمیر نو کا یہ مصوبہ حریری کا اپنا ذاتی خواب سے مر اچے فاصے دوسرے لوگ بھی جن می دولت مندول

امریکہ اسعودی عرب اور اسرائیل کوفائدہ پونچانے بحث سے سیس جوڑنا چاہی۔ کیونکہ اے اندیشہ ب کہ اس سے حریری کو صرورت سے زیادہ اختیارات عاصل ہو جائیں کے ۔ یادلیامنٹ حربری کی اس در خواست کو بھی رد کر حکی ہے کہ جو انہوں نے مزید خصوصی اختیارات کے لئے کی تھی ٹاکہ اپنے تعمیر نو کے مصوبے کووہ عملی جامہ سیناسلس۔

ء ریی کے تعمیر تو کے مصوبے میں سب سے بڑی ر کاوٹ لبنان کی پارلیامنٹ ہے۔ تعمیر تو کا یہ مصوبہ حریری کا اپنا ذاتی خواب ہے گر اچھے خاصے دوسرے لوگ بھی جن میں دولت مندوں کے ساتھ ۱ بھی نوکریاں ملنے کے امیدوار بھی شامل ہیں،اس کی حمایت کررہے ہیں۔ پادلیامنٹ حریری کے بورے دس سالہ تعمیری منصوبے کی یک مشت اجازت دینے کے بجائے برمنصوبے کو علاحدہ علاحدہ بحث کرکے اس کی منظوری دینا چاہتی ہے۔

> کے مخالف، خصوصا ان کی جلد بازی کے خلاف ہیں ان لوکول کی یہ بھی الزام ہے کہ حریری " امیر بن جانے وی سیات کر دہے ہیں۔ مگران پرسب زیادہ سنائین الزام یہ ہے کہ لبنان کی تعمیر نو سے متعلق ان كامصوبه مصرف ان كى سريراسي من قائم لبنانی دولتمندول کے حق میں ہے بلکہ یہ سب

کے ساتھ الچی نوکریاں ملنے کے امدوار بھی شامل بیں اس کی حایت کردہے ہیں۔ پادلیامنٹ حریری کے بورے دس سالہ تعمری مصوبے کی مک مشت اجازت دینے کے بجائے ہر مصوبے کو علاصدہ علاصدہ بحث کرکے اس کی مظوری دینا جاہتی ہے۔ خصوصا یادلیامنٹاس مصوبے کو لبنان کے

حریری کے خیال می ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری یارلیامنٹ کے اسپیر نی بری یہ عائد ہوتی ہے۔ حریری کی خواہش ہے کہ تعمیراتی مصوبوں کے بلوں کی ادائیل کے لئے پارلیامنٹ کی منظوری منروری نهس مونی چاہتے۔ کویا وہ یارلیامنٹ کو نظر انداز کرنا

چاہتے ہیں۔ الر نبی بری اینے اور یادلیامنٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے موڈ س بالکل نہیں ہیں۔ چنانچہ دونوں رہماؤں کے درمیان سلسل سرد وكرم جنگ جاري رہتى ہے۔ حريري كى بد قسمتى كه اس جنگ مي جيت اكثر پارليامنث اور اسپيكر بي برى كى بوقىدى ہے۔

اس صورتحال کے پیش نظر حریری نے تىسرى باراستعفى ديار كر لبناني صدر الياس براوى كے لئے يہ قابل قبول نہيں ہے۔ انہيں انديشہ ہے کہ حریری کے بعدیا توسلیم حوص یا عر کرامی وزیر اعظم موں کے جن سے صدر کے تعلقات کشدہ میں حریری کے بعد زیادہ امیر سلیم کے وزیر اعظم بننے کی ہے جو خار جنگی کے اختتام کے بعد لبتان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور دوبارہ یہ عہدہ سنبھالنے کے لئے بے چین ہیں عر گرامی کے امکانات مدھم ہیں کیونکہ 1992 کے فسادات کوروکے میں ناکای کا داع ابھی ان کی پیشانی سے مطالمیں ہے۔

باقى صفحه 16 ير

جس سے بھی" ارادی رقم" کا ایک برا حدوالیں

اشاعت کے بعد مصری حکام بوکھلاسے گئے ۔ کیونکہ

ان کی حکومت کاسارا دارومدار امریکی امداد برے اس

لے امریکہ کو ناراض کرنے والی کسی بھی حرکت کا

مصری اخباروں میں ایسے سخت مصنامین کی

امريكه چلاجاتا ہے۔

## مصرا ورامریکہ کے صحافیوں میں قلمی جنگ

مصری اخبارات میں امریکہ کے خلاف چھیری کئی جنگ بظاہر مدھم رد گئی ہے لیکن اس سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ خود مصر کے مراعات یافت طبقہ س بھی اسے افراد ہیں جوامریکہ کے خلاف جزیات رکھتے ہیں۔ امریکہ اور مصری حکومت سے

کیا اس جنگ سے مصر اور امریکہ کے معاشی، سیاسی اور فوجی تعلقات داؤ پر لگ گئے ہیں تعلق کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بلاشہ بست

حسى مبارك. بي امريكه كو ناراض مهي كرونگا

الحی ہے اور سی وجہ ہے کہ وہ اپنے دل وضمیر کی آواز دبا کر این حکومت کی امریکه نوازی کو نظر انداز كردية بس لين اكر خود امريكه من بين بوت لي لوگ، خصوصا امریکی شهری اور صحافتی اگر ایسارویه اختیار کریں جس سے یہ یاثر ابجرے کہ مصروا شکشی ک کالونی ہے تو وہ اے تسلیم کرنے کیلتے تیار نسیں ہیں، چنانچ گذشتہ دسمبر میں انہوں نے جو کچے مصری اخیارات مل لکھا اس سے کچ ایساس تاثر ملتا ہے۔ لین یہ بات مجی اپن جگه مسلم ہے کہ مصری مراعات یافت طبقے کے بیہ صحافی اور کالم نویس مصر وامریکہ کے موجودہ معاشی وسیاسی اور فوجی تعلقات کو قائم رکھنے کے ساتھ موجورہ سماج میں کسی تبدیلی کے خلاف ہس کیونکہ ان کافائدہ اسی مس مضمرے۔

اسرائل و فلسطن کے درمیان طے یائے

اوسلو معاہدے اور اس کے بعد کے رد ختم ہونے

والے دوطرفہ مذاکرات اخباری سرخیوں مل کھاس

طرح جھاتے رہے کہ فلسطین سے متعلق بعض دوسری اہم خبریں نمایاں اندازے لوگوں کے سامنے

یہ آسکس حالانکہ وہ اسکی مستحق تھیں کہ انہیں پڑے

به صحافتی جنگ امریکی بریس می ایک ربورٹ کی اشاعت کے بعد شروع ہوتی ایک ہفتہ وار میکزین بو۔ایس نیوز اینڈورلڈر نورٹ نے دسمبر کے آغاز میں اپن ایک ربورٹ میں مصر بریہ الزام لگاماکہ اس نے لیبا کے خلاف عاتد

پابندلوں کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد واشكان يوسك نے بھى اسى ايك اشاعت من سي الزام لكاتے موت امریکی اید مسٹریش سے اپیل کی کہ وہ مصر کو گھرے انداز س آگاہ کردے کہ حسیٰ مبارک نے کرنل قدافی ے جو معاہدہ کر رکھا ہے اے ختم كردى وريد اس كے سلين تائج برآمد ہوں کے ۔ دراصل دو بلین ا داری امداد داور بر تھی۔ مصری ریس واشنگٹن بوسٹ

کی وار ننگ یر سخت برہم ہوا۔ نیم سركارى الابرام نے جوا با لكھاك " مصرام یک کالونی نہیں ہے اور نہ ایما کھی ہوا ماوجود اس کے کہ دونوں ملکوں کے مابین دوستی اور

ایک دوسرے یر انحصار کی بنیاد یر دوابط پات العرام نے مزد کھاکہ امریک نے جودد

كرنے مل مدد دى اسى طرح اسرائيل سے امن مذاكرات معابده كاتفازيا اقدام سبس يلي مصر نے کیا جس کے ، بقول الاہرام کے ،آج نائج برآمد رہے ہیں۔ مزید برآل مصرفے عراق کے خلاف جنك س امريك كاساته ديا-اى طرح آج محى الابرام کے مطابق ،مصر "جنگویان اسلام" کے خلاف الگے محاذیر سرکرم عمل ہے جس سے مد صرف عرب مالك كوبلك مغرب كو بعي خطره ب-

قطع نظر اس سے کہ الابرام نے وی برانی احیائے اسلام مخالف یالسی اختیار کی ہے جو آج تک کریٹ مصری اور دوسرے عرب حکام کامیابی ے برتے رہے ہی تاکہ مغرب کی حایت ومدد انس ماصل رے اس سے یہ مجی پت چلتا ہے کہ غیرت و حمیت کے شطے تو نہیں مگر چگاریاں اب می مصری مراعات یافت طبعے س موجود بس۔ مر جينكديه لوك اين تن آسانيون اور آسانفون كو قربان سس كرنا چاہت اس لئے امريك سے اچھے تعلقات مجى عاجة بس يتائيد الاسرام في مذكوره سخت باتس للھنے کے بعد مصالحان رویہ اختیار کرلیا ہے ، دراصل الابرام س اس مضمون كي للحف والے غزال حرب ہں۔ سخت ست سانے کے بعد انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مصرلیا کے خلاف اقوام مخدہ کی عائد کردہ یابند ہوں ہے عمل کرنے کا یابند ہے مگر اس

تعلقات کے لئے کھ معاہدے اور یرونوکول مجی ہیں جنس نظرانداز نس كيا جاسكاس لي عزال حب کے بقول "مصرے یہ توقع نہیں کی جانی جاہے کہ وہ اپنے قومی مفاد کو نظر انداز کرکے امریکی مطالبات کو

ان لے گا بال یہ ہوسکتا ہے کہ یہ اینے تومی مفادات کی نگسیانی اور لیا کے خلاف بین الاقوامی یابندلوں کے تحت این وفاداری کے درمیان توازن پیدا کرے "

الابرام کی طرح لبرل یادی کے ترجمان الابرار نے مجی امریکہ کو اس مسئلے ریدا بھلاکھا ہے الاحراد کے مطابق امریکی اداد کے ساتھ ایسی شرطس وابسة موتى بس كه اس مدد ے صرف 10فید فائدہ سونچاہے اس میزین نے یہ انکثاف می کیا ے کہ 1975 ہے 1990 تک مصر نے امریکہ سے اداد کی صورت س 15 بلن ڈالر وصول کے بس جس کا تىس فىصد خود بخود امريكه كى جھولى س چلاگیا کیونکه "امدادی معابدول"

ے لی ہوتی شرطوں کے مطابق کل مدد کی تیس فصد کے بقدر رقم کا امریکی سامان خریدنا ضروری تھا

كلنتن بهائي آباي صحافيول كوسنبطالي نوٹس لینا وہ اپنا فرض اولین مجھتے ہیں۔ چنانچہ جب مصری اخباروں کی طرح ممران پادلیامنٹ نے مجی

امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا تو خود حسی مبارک نے رافلت كرك سفارتى طقول خصوصا امريكيول كويد يقن ولاياكه مصر غلامي كي زنجيري آثار كهينك كاكوني اراده نهس رکفتا، جونکه مصری صدر کارویه عوام کی خفکی کا باعث بن سکتا تھا اس لنے وزیر خارجہ عمرو موسی نے اس کی وصاحت ضروری مجھی انہوں نے كماكدمصرك امريكه سے تعلقات ست اتھے ہى مر اس کایہ مطلب نہیں کہ وہ امریکی مطالبات کو ملنے کا یابند ہے ، عمر وموسی کے اس بیان کے بعد چراع یا مصرى صحافي ودانشور بظاهر مطمئن بموكر خاموش

جب مصری اخباروں کی طرح ممبران پارلیامنٹ نے بھی امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا تو خود حسنی مبارک نے مداخلت کرکے سفارتی حلقوں خصوصا امریکیوں کو یہ یقین دلایا کہ مصر غلای کی زنجیریں اتار پھینکنے کاکوئی ارادہ نہیں رکھتا، حو تک مصری صدر کا رویہ عوام کی خفکی کا باعث بن سکتا تھاایں لئے وزیر خارجہ عمرو موسی نے اس کی وصاحت صروری مجھی انہوں نے کہا کہ مصر کے امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امریکی مطالبات کو ماننے کا یابند ہے، عمر وموسی کے اس بیان کے بعدچراغ یامصری صحافی ودانشور بظاہر تمطمنن ہوکر خاموش ہوگئے ہیں۔ مگر م خرکب تک،

مصرک ہے اس سے کس زیادہ اس نے امریکہ کو ادا کے ساتھ اسے اپنے قوی مفادات کی تگسانی بھی كرديا ہے۔ اس كے بعد الابرام نے امريك كے لئے كرنى ب جو بعض خالات من امر كى مطالبات سے بيت نسين كول يہ نسين كھاكم "امريكى امداد" سے علنے مصر کی فدمات گنوائی ہیں۔ مثلا سرد جنگ کے مصادم بھی ہوسکتے ہیں۔ لیامی تین لکھ سے زائد والے آکٹر پروجیکٹ کے تھکے بھی سای سطح پر دوران مصرفے مغربی ایشیا میں ماسکو کے اثر کو کم صصری کام کرتے بس ای طرح دونوں ممالک کے مفاتحت کی وجہ سے امریکی فرموں کو مل جاتے بیں

جویا تو گھٹیا قسم کا تھا یا ناقابل فروخت الاحرار نے

تقلیب کے مد نظر لندن کے سنڈے ٹاتمز کا مشاہدہ

ہے کہ صدر کلنٹن نے سابق سوویت نونین کے

ممالک س روس کو فوجی مداخلت کی اجازت دیدی

فانوف کی حمایت کر رہا ہے اس امید میں کہ چیجنیا

کے صدر دوراتی کو عمدے سے بر طرف کرکے

اس کی آزادی سلب کرکے اس کا انضمام کر لیاجائے

گا۔ وہ اس امیدے بھی باغی کاساتھ دے رہا ہے کہ

یہ بات واضح ہے کدروس کھل کر باغی عمراوتو

ہوگتے ہیں۔ کر آخرکب تک؟ مقبوضه علاقول مس حقوق انسانی کی خلاف در زی براسرائیل کوا قوام متحده کی پھیگ

> جب تک کہ ذاکرات کے ذریہ مسئلہ فلسطن یا مغرتی ایشیا کے دوسرے مسائل کا حل نہیں ال جاناء کر اقوام متحده کی جزل اسملی کی بھاری اکریت نے اس امریکی واسرائیلی دلیل کو مسرد کر دیا۔

اقوام متدہ نے مقبوصہ عرب علاقوں میں انسانی حقوق کی اسرائلی خلاف ورزاوں کی محقق

اقوام متحدہ نے متبوصنہ عرب علاقوں میں انسانی حقوق کی اسرائیل خلاف ورزیوں کی تحقیق کے لئے ایک کمیٹی بنار کھی ہے۔ای کمیٹی کی د پورٹ کی بنیاد پر جزل اسمبلی نے بعض ایسی قرار دادیں پاس کی ہیں جو امریکہ واسرائیل کے مزاج نازک پر کافی گراں گزری میں جزل اسمبل نے ایک بار مجریہ قرار داد پاس کی کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیلی بستیاں غیرقانونی میں۔

> پمانے یر مشترکیا جاتا۔ اقوام مخدہ کے انچاسویں اجلاس میں امریکہ و اسرائیل کی مخالفت کے باوجود بعض اینی قراردادی یاس کی کس جن سے فلسطین اور مغربی ایشیا کے بعض بنیادی مسائل پھرسے ابھر كر سامن آگے بس امريك واسرائل نے مشرك طور بر کوششش کی کہ ان قراردادوں کو اس وقت تك كے لئے ملتوى ياسرد خانے من دال ديا جاتے

کے لئے ایک لمنٹی بنا رکھی ہے۔ اس لمنٹ کی ربورث کی بنیاد یر جزل اسمبلی نے بعض ایسی قراردادی پاس کی بیں جوامریکہ واسرائیل کے مزاج نازک ر کافی کرال کزری بس۔ جنرل اسمبلی نے ایک بار پھریہ قرار داد یاس کی کہ مقبوصہ عرب علاقول میں اسرائیلی بستیاں غیر قانونی میں۔اسرائیل سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ باقی ماندہ جلاوطن کے

گے مسطینیوں کی وطن واپسی کا انتظام کرنے کے علاده ان لوكول كو مجى رباكرے جنس من مانى طور ير یا تو حراست یا قیدس رکھا جا رہاہے۔ جزل اسملی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ کولان کی بہاڑی یر اپنی انتظامیه ، دائرہ اختیار اور قوانین کو مسلط کرنے کے فصله یا پالسی کو اسرائل فی الفور ختم کرے اور بہ اعلان بھی کرے کہ ان کی کوئی

قانونی حیثیت سی امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف ووث دیا جس میں

فلسطینیوں کے حق ٹود اختیاری کی بات کمی کئی ہے - امریکی نمائندے نے لبنان سے متعلق کسی بھی قرارداد میں اقوام محدہ کی قرارداد نمبر 425 کی شمولیت یر اعتراض کیاجس میں اسرائیل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان بوری طرح خالی کر دے۔ اس اجلاس میں لبنانی نمائدے سمیرمبارک نے یہ شكايتكى كـ 1991ء يانان امريكى دباؤكى دجے

جزل اسملی نے برحال مغربی ایشیاس امن سیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کے حق سے محروم کے قیام کے لئے جاری کوششوں اور مذاکرات رہا ہے۔ امریکی دلیل جمیشہ یہ رسی ہے کہ جنوبی کی جایت کی مراسی کے ساتھ یہ بھی کماکہ طے کئے لبنان کے مسلہ ہے سیورٹی کونسل کے اجلاس کا کے معاہدے میری اور اچھی طرح وقت بر نافذکتے انعقاد مغربی ایشیا می امن کی پیش رفت بر منفی طور رار انداز بوگا

#### بقيه: چیجن مسلمانون کادوسوساله حماد

چینیاروسی وفاق مس پھرسے والیس آجائے۔ اس صمن میں دیکر اخبارات مثلا گارون نے بھی ایسی می ربورش دی بس اور کما جاتا ہے کہ روسی فوجس بھی چیچنیا کی حکومت کی مخالفت میں براه راست ملوث موكئ بس جس كا شوت چيجنياكي ہوائی بٹی برروسی سلی کاپٹروں کا حملہ ہے عرض کہ روس چیونیاکی تمن ساله آزادی کو مداخلت اور براه راست دراندازی سے اسے روسی وفاق س بدوبارہ

وايس لانا چاہتا ہے۔ (بشكرية مسلم ورلد ليك جرنل)

# امن معاہدوں کے خلاف اور بھی محاذ کھل سکتے ہیں

فلسطینیوں میں اسرائیلی مخالف رجحانات کے اسباب کا جائز لا

دیا، فلسطینیوں کو کام رہانے سے روکا اور بعض

دہشت کردانہ واقعات پیش آئے جس سے عزہ می

کی معیشت اور مجی متاثر ہوئی اور عام مسطینیوں

اس اسرائیلی موقف کے تتیجے میں بعض بورتی

ممالک کی طرف سے سیف رول کے علاقوں کے لتے موعود امداد کی پیش کش می مجی تاخیر اور وبال

کی زندگی اور مشکل موگ ایسی فصا مس سے جنگ

کے دائرہ کار میں سی بلکہ امن کے دائرہ کار میں

عرب اسرائيل تنازعے سے تعبيركيا جاربا بعض

لوکوں نے بغاوت اور دہشت کردی کا راست اختیار

حالاتكه انهس معصوم لوكول كى بلاكت كااندازه نهس

ہے اور نہی یہ احساس ہے کہ تشدد کے تیجے س

تشدد سی جنم لیا ہے اور یہ کہ اس طرح کے اقدامات من صرف امن کی کوششوں کو باطل کر دی کے بلکہ

بورے مطقے کو لائتنای حرب و قبال میں جھونک

دیں کے۔ ان حالات میں جب کہ مقامی اور بیرونی دونوں سطحوں پر فلسطیتیوں کی نمائندہ پی ایل او کو

حایت و تعاون کی اشد ضرورت ہے ، تشدد اور

باغیاندروید کسی طرح درست نہیں ہے۔ اس تاریخی

مرطع من تشدد وبغاوت نے فلسطینیوں کی وحدت

طومت کے ذمہ داران کے اس احساس سے ہوتا

ہے کہ اس خود اینے سی اندر کی باغی قوتوں کی

اسرائیلی کالونیوں کو اپنی جگہ باقی رکھنے کا اسرائیلی موقف بارودی تاثیر کا حال ہے اور فلسطینیوں کے احساس کو مجروح کر رہاہے اور ان کے لئے

18 نومبر کا حادث اور اس سے ملتے جلتے دیگر

طرف سے خطرہ لاحق ہے۔

من اسرائلي تسلط كااحساس اور بھي گهرا ہو تاكيا۔

18 نومبركو غزه مي فلسطين بولس اور مصليول کے درمیان ہونے والے افسوسناک عادثے نے بعض الے شکوک و سوالات کو جنم دیا ہے جس سے امن کی کوششوں اور محی راہ بر لے جانے والی قابل عمل بالسيول يرمنى اثرمرت بوكا واشكن من 13-تبر1993كوبوت فلسطن. اسرائیل معابدے کی مخالفت اسی دن سے شروع ہو یکی تھی اور جب فلسطین میں قوی حکومت کے قیام

اس معاہدے کے نفاذ کا آغاز بعض ان اسطین دہوں کو معنظرب کر رہاتھا کہ جنہوں نے ارمن فلسطن پر قومی اور جمهوری حکومت کے قیام ے امدین وابسة کردھی تھیں۔

دوسری جانب امن کے خواباں الے لوگ بجى تھے جنس اس كااحساس تھاكدراهكى صعوبتوں

باوجود وه این ذاتى صلاصيول اور دوستوں کے تعاون سے فلسطين کے حق خود اختیاری کے حصول س كامياب جاس کے۔ فلسطين اسرائيلي خاكرات سي قومی قیادت کی ع ي عليم . ئيس ساحت مدانول پیش رفت تھی ہوتی لیکن دلوں

كيا ب تأكه وه اسرائيل حكومت ير دباؤ دال سلي کو بھی متاثر کیا ہے جس کا اظہار مسطین قومی

الشفى مد موسكى جس سے اسنے پسندىدہ نائج تك كتي

اور خطرات کے

سودی بستی توسیح کے خلاف بطور احتجاج ایک فلسطین نے اسرائیلی بلڈوزرکوروک دیا۔ کی کچھ اس سے

کے امدافرا ناتج براد سس ہوتے تو اس مخالفت می اور شدت آتی کئی۔ معابیدے کے مخالفین میں ے اکثر کا خیال یہ تھا کہ وہ فلسطین عوام کے حق خود اختیاری اور قیام سلطنت کی آرزو کی تکمیل سس کرتا بلکہ یہ ایک طرح کا اسرائیلی علومت کا برواد ہے۔ ان کے ذہوں می یہ بات مس آئی کہ یہ معاہدہ نصف صدی سے چلتے آئے تنازع کے عل کی ابتداء ہے اور غزہ اور مغربی یی می حالات کو معمول ير لانے كے لئے مذاكرات س يانج سال لكي كي ماكه فلسطين عوام كو صحيح معنول من اپنا

ی عجلت کاظهار بوتا ہے۔اس س مشکل یہ تھی کہ اسرائيلى حكومت بى ايل اوكى ترجيحات وخوابشات کاجوابدی می متعدی کااظهاد نسی کردی تھی جواس سے ظاہر ہے کہ اسرائیل نے ذاتی حکومت

کے علاقوں می اسرائیلی کالونیوں کو اسی طرح رہے

حیثیت رکھتا ہے جس میں سعودی سردوں اور ان کی ہو کر امریکی بوی کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں جو

واقعات اور ان کے سس ردعمل سے بداندازہ ہوتا ہے کہ ان کاسلسلہ شایدر کے والانسیں ہے کیوں کہ جن عوامل سے ان حوادث کو ہوا ملتی ہے وہ منوز موجود بس اور بذات خود سیاس نظرکے فقدان کے غماز بس ان س سے چند کی نشاندی بیال کی جاری

الكيانة ملك ني زبان في خاندان اور في شومر

اقتصادی صعوبتن پیدا کر رہاہے۔ کیوں کہ امن ہذاکرات سے پہلے بھی اسی اسرائیلی موقف نے فلسطین میں بغاوت اور تشدد کی فصاکو ابھاراتھا جو امن کے مقصد کے لئے ہراعتبارے مملک تھا۔ اگرامرائل کوواقعی امن کے قیام میں دلچیں ہے تواسے اپنے موقف پرنظر انی کرنی جاہئے۔

امن مذاکرات سے پہلے مجی اس اسرائی موقف

نے فلسطین س بغاوت اور تشدد کی فصناکو ابھارا تھا

جوامن کے مقصد کے لئے ہراعتبارے مملک تھا۔

اکراسرائیل کو واقعی امن کے قیام میں دلچیں ہے تو

نہیں ہے اور اسے اولیت نہیں دیتے ان کایہ خیال

2 ۔ وہ طبقہ جے فلسطن کی قوی وحدت عزیز

اے اپنے موقف ر نظر آن کرنی چاہتے۔

ایمن دامنی نے اسرائیلیوں یو خودکش حملہ کرکے اس جنگ کو تنز کر دیا۔

1۔ اسرائیلی کالونیوں کو اپنی جگہ باقی رکھنے کا

سرائیلی موقف بارودی تاثیر کا حامل ہے اور

فسطینیوں کے احساس کو مجروح کر رہا ہے اور ان

کے لئے اقصادی صعوبتی پیداکردہاہے۔ کیوں کہ

3 مسطینوں سے مالی اعانت کا وعدہ کرنے

شعور کے فقدان کی دلس ہے کیوں کہ یہ انداز فکر فلطین کی تقسیم کے بعد فلسطینیوں کو تقسیم کرنے ک جانب اشاره كرتاب

کے بعد اس کے نفاذ میں بعض ممالک کی طرف سے

من ایک سال کاوقت گذارا ہو یا آٹھ سال کا۔ آنا ہے ا سے اپنے قبلے میں می حبال وہ سعودی سماج کا بن کر رب گااور تمام ترسمای اور تجارتی روابط و معاملات مس درجه بند خادانی مراسب کا یابند موکر کام کریگا۔ امریکی خواتین جن سے خانگی نظم و صبطک

وصیت مجی وابسة مدری اس طرف سے خاصی ریشان نظر آتی ہیں کہ سعودی لڑکے اور لڑکیاں ستالارواه ہوتے ہیں اور گھر میں بد نظمی پھیلاتے بیں۔ پیفلٹ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ رجب مختلف

رشتے داروں کے لڑکے مالانکہ اس کا عنوان "سعود اوں سے شادی" بظاہر بے ضرر معلوم ہوتا ہے لیکن اے ڈی سی الحرس بسكامه اور شور وغل کے چئر مین جیمس ابورزق کا الزام ہے کہ اس پمفلٹ کامقصد امریکی خواتین کی سعود بوں سے ميارے ہوں تو امريكن شادی کرنے کی حوصلہ شکن کے علاوہ ست کچھ ہے۔ یہ پمفلٹ ایک ایسی راور سے کی حیثیت بوی صرف خاموشی کے ساتھ کڑوا کھونٹ بی سکتی ر کھتاہے جس میں سعودی مردوں اور ان کی تہذیب کی مفی مخیلی تصویر پیش کی کئے ہے۔

ے نباہ کرنے کے لئے باتھ پر یارتی ہے ۔ کس سی امریکی مائیں اپنے بچوں کی ہر وقت دیکھ بھال بس اورائے مقامی بوی بحول کی در دار بوں میں محو سعودی مرد نے چاہ امریکہ میں تعلیم کے سلطے کرنے کے خیال سے خانف بیں۔ ڈرائیور کے ساتھ

مجی لھل جاس کے۔ می وه چند جگهول بر می جاسکتی بس ر اگر طلاق مو جائے توانس اینے بحوں کو خیرباد کمنا ہوگا۔ ممفلف س کماگیا ہے کہ شرعی عدالت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اچے مسلمان کی حیثیت ے ہو۔ کسی امریلی عودت نے اسلام قبول کیا ہو یا يذكيا بمواس تعصب يركبجي قابونهيي بإسكت

بے توجی اور تتیجا غزہ کے باشندوں کو مختلف

مصاتب سے گذرنا بھی ان ممالک کے ساسی شعور

کی ناپھتکی کا پند دیتا ہے کیوں کہ یہ طریقہ کار امن کی

راہ میں رکاوٹ بننے کے ساتھ ساتھ تشدد اور بغاوت

متعلق اقوام متحده كي قرار دادے انحراف كاامر كلي اور

اسرائیلی موقف ان دونوں کی کوتایی . نظر مر دلالت کرتا

ہے کیوں کہ انہوں نے اقوام مخدہ کے ایک مسلم

صابط کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ مجی ان کے علم

میں ہے کہ حق خود اختیاری امن کے مصوبوں سے

متعاد ص نهي موتاجو اين آخري مراحل من ب-

اسی طرح امریکی حکومت کے اس اعلان نے مجی کہ

امریکہ شام کے ساتھ امن قائم کرنے کے صلہ سی

اسرائیل کی ہر طرح کے اسلحوں سے مدد کرے گا

5۔ ململ اور منصفانہ امن کے حصول کے بغیر

اسرائی سے اقصادی روابط کے قیام کے لئے

بعض عرب ممالک کی جان تور کوسشش مجی اسی

کوتای ، مم کی غماز میں کیوں کہ اس سے بورے

منطقہ پراپنے اثر اور رعب کو مزید سمحم کرنے کے

اسرائیلی ارادوں کو تو تقویت کے گی می ساتھ امن

مذاكرات اور امن معابدول كى مخالفت س نة محاذ

عرب حلقول من شديدرد عمل كاسبب بناج-

4 \_ قلسطيني عوام كوحق خود اختياري سے

ابورزق کا کہنا ہے کہ یہ پمفلٹ سعودی ۔ امریکی شادیوں کی حوصلہ شکنی کی حکومتی سطح پر ایک کوسشش ہے۔ انہوں نے خاص طور ہر اس جانب اشاره كيا ہے كہ جونكه سعودي قانون امرىكى خواتىن كى توقعات کا تصاد بس اس لے طلاق کی صورت میں اسمیں بدترین صورت حال کاسامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہتے۔ پمفلٹ کی آخری سطور میں کہا گیا ے کہ سے طے کرتے وقت کہ ازدواجی رشتے کی سرحدول من قدم رکھنا مناسب ہوگا، سعودی عرب کے جغرافیے اور اسلام کی اس کی مخصوص تعبیرامریکی خواتین کے پیش نظر بن چاہے۔"

## امریکی خواتین سعودی مردول سے شادی نہ کریں

عورار

تهذيب كى مفى تخيلى تصوير پيش كى كئ ہے۔

امريكن عرب اينى وسكر يمنيش كسي ال ای سی نے مطالب کیا ہے کہ امریکی وزادت خارجہ سعودی عرب میں شادی کرنے کاارادہ رکھنے والے افراد کی رہنائی کی خاطر لکھے گئے میفلٹ کی تقسیم و تشہر مر یابندی لگادے ۔ حالاتکہ اس کا عنوان "سعودلوں سے شادی" بظاہر بے صرر معلوم ہوتا ب لین اے ڈی سی کے چرمین جیس ابورزق کا الزام ہے کہ اس محفلات کا مقصد امریکی خواتین کی سعوداوں سے شادی کرنے کی حوصلہ شکن کے علاوہ ست کھے ہے۔ یہ معلف ایک ایسی راورث کی

پفلٹ کے مطابق بیشر سعودی مرد شاطرانه فطرت کے ہوتے ہی جب وہ امریکہ سے سعودی عرب والیس

آتے بیں تواپنے روایق طلے می آجاتے ہیں۔ وہ اپن برانی زبان بولنے لگتے

ہے۔"اس کے علاوہ بت

1501 فروري 1995

كالى ثانمزانثرنيشل

وياوه لعميراتي يوغل.

جلد با

سب. بعد کید ختمبو استعفى

4 ملى ثائم

### روسی حکمرانوں کی بیٹ دھرمی سے گروزنی قبرستان بن گیا۔۔مگر

# جیناکی آزادی کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی ہے

چیجنیا کا دارا لکومت گروزنی، آگ اور خون کے دریا سے گزر رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق روسی فوجیں صدارتی محل بر قابض ہو کئی ہیں۔ اور وہاں اب روسی جھنڈا لمرا رہا ہے۔ روسی فوجوں نے بورے شرکو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ مگر کیاسقوط کروزنی کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو جائیگا ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب روسی بھی تفی س

دودائف بمارے جذبہ حربیت کو ختم نمیں کیا جاسکا

دینے لکے بس سیانی یہ ہے کہ گوریلا جنگ پہلے می شروع ہو کی ہے۔ روسی فوجی کاروانوں یر جو كروزني شرك طرف يرهدي بس تأكداي ساتهون كى مدد كر سلس ، چيجن مجابدين كھات لگاكر حلے كر رے بس ایے حملوں من انجی تک سینکروں روسی فوجی یا توزخی موگنے یا تو موت کی ابدی نیند سو کئے \_ جھلابٹ س روسوں نے کروزنی جانے والے بانی وے کے آس یاس آباد گاؤں یر زیردست مباری کی ہے جس سے ان گنت معصوم لوگ

مارے کے ہیں۔ اس وحشیانہ بمباری کے جواز س روس يہ كيتے ہيں كہ ان گاؤں ميں چيچن كوريلا چھيے

قارتین کو یاد ہوگا کہ 11دسمبرکوروس نے چیجنیا یر دھاوا بول دیا تھاجس نے 1991 میں روس سے این علاحد کی اور آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت ے آج تک مسلسل جنگ جاری ہے۔روس کا سلا حلہ ناکام رہا تھا۔ اس خلے کی تفصیلات روسرے درائع ے سامنے آنے لی بیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شکت میں روس کو زیردست جانی نقصان اٹھانا بڑا تھا۔ ان س ے اکٹر چیجن مجابدوں کی کولیوں سے اور کچے روسی طیاروں کی اندھا دھند بمباری سے بلاک ہوگتے۔ ایک روسی یاتلٹ کے بقول یا گل روی جزاوں نے پہلے تو کروزنی شہر میں انفيشري كو جهيج ديا اور اسك بعد فصنائيه كوحكم دياكه بلا التیاز اندهادهند بمباری کرے۔ تتجدید لکلا کہ کتنے ہی روسی فوجی اینے می ساتھیوں کی کولیوں اور بموں کا شکار ہو گئے۔ کچھ اپے فوجی بھی تھے۔ جو اس جنگ من حصد نهيس لينا جائة تھے مكر انہيں تلوار كى توك راس میں شریک ہونے یہ مجبور کیا گیا۔ یہ بدول فوجی ظاہر ہے سر فروشی کی تمنا سے سرشار چیچن مجابدول كامقابله نهس كرسكة تص مرجب انهول نے محاذ جنگ سے پیھے بٹنے کی کوششش کی تو پیھے سے خودان کے اپنے ساتھیوں نے ان رو فائرنگ کی آکہ وہ چھے سٹنے کے بجائے آکے بڑھیں۔ ایک دوسری ربورٹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ كروزنى سے 15 كلوميٹر دور شالى كے مقام ير ايك استال ر بھی روسوں نے بم مرساتے کیوں کہ انهس انديشه تعاكه وبال زخمي جيجن مجابدون كاعلاج

ہورہا ہے۔ در اصل وہاں روسی زخی فوجی جنگی ۔ در اصل جنگ شروع ہونے کے تسیرے دن ساتھ لے جانے کی زمت ملی جس نے مانے قدی کی حیثیت سے زیر علاج تھے۔ زخمیں پر روی وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا تھا کہ روی فوجیں کتنے ہر وقت علاج مد ملنے کی وجہ سے زخموں کی تاب چاہے اپنے ہوں یا دھمن

"سمادران حله" كي مثال قائم كرنا روسوں بی سے ممکن تھا۔ روسی شریوں کے لئے یہ سلی جنگ ہے جو میلی ویژن ر ایک طرح سے نشرکی جاری ہے روزار جنگ کے خوفناک مناظر

د کھاتے جارہے ہیں جس سے روسی عوام میں اپنے حكم انول كے خلاف عصد يراحما جا رہا ہے ۔ ايك

مرکزی گروزنی جباب صدارتی محل ب ر بوری طرح ند لاکر موت کی نیند سوگئے۔ اس وقت مجی بے شمار قابض ہو گئی ہیں۔ گر بعد میں روس کے آزاد ملی روسوں کی لاشیں ادھر ادھر بھوری بڑی ہیں۔ جنہیں سروے کے مطابق 17 فیصدے زیادہ روسی بورس ویژن سے لوگوں کو پہتے چلا کہ یہ قبند کس نوعیت کا اطلاعات کے مطابق کتے نوچ کھوٹ رہے ہیں۔

چینیاکی سرمدے قریب ایک روسی ہوائی اؤے (جے عارضی طور پر ملٹری میڈیکل کیمپ میں تبدیل کر

دیا گیاہے) یہ موجود ان ڈاکٹروں کاکہناہے جو افغان جنگ میں بھی شریک تھے کہ یماں جو خوفناک مناظر

دیلھنے کو لیے بس وہ جنگ افغانستان کے دوران تھی بھی نگاہوں سے مذکررے تھے۔ ہر روز بمال

در جنول اور کسی کسی دن سینکروں روسی فوجی زخی حالت می علاج کے لئے لاتے جاتے ہی۔ کھ کے

لے علاج کارآمد ثابت ہوتاہے اور کھوز خمول کی تاب دلاکر موت ہے ہم آعوش ہوجاتے ہیں۔

ا ایک فوی علم کے دریعہ روسی فوجیوں سے کہا گیا ہے کہ کوں کو دیکھتے ی کولی مار دی۔ یہ سارے مناظر روس عوام بچشم خود ملی ویژن یو دیکھ رہے ہیں ۔ جس سے اپنے مکمرانوں کے اور اس بے معنی اور بے رہانہ جنگ کے خلاف ان كاعفىدروز بروز يرهما جا ربا ے يوں تو روسی طومت نے امجی تک صرف 398 روی فوجيول كى بلاكت كوسليم كيا ہے۔ کمر باخبر درائع سے پتہ چلاہے کہ یہ تعداد کمیں

كروزني كى تباسى ير مائم كنال كجيه چيجن خواتين

بلتس کے خلاف ہوگتے ہی روسی وزیر دفاع بھی لوکوں کی نظروں سے کر گئے ہیں اس لئے یکنسن نے

تھا۔ در اصل بورا علاقہ روس کے تیاہ شدہ فینکوں . فوجیوں کی لاشوں اور زخمیوں سے بھرا مرا تھا۔ بھاگتے ہوئے روی فوجیوں نے اپنے زخموں کو

باقی صفحہ ۱۱ پر

## روسي استغمار کے خلاف چیجن مسلمانوں کادوسوسالہ جہاد

فوجی کمان ان سے چین کراینے باتھ س لے لی ہے

چیجنیا کے مسلمان اسلامی شناخت کے تحفظ کے لئے مرامہ جنگ او رہے ہیں۔ وہ گذشتہ دو دماتوں سے زارسٹ عناصر سے تصادم کی علامت ہے ہوتے ہی اور روسوں کے خلاف جادان کی درید روایت ری ہے۔ سات دہانیوں سے خارجی دنیاسائق سوویت بوننن کے اندر واقع مسلم علاقوں سے ناواقف تھی حالائکہ اٹھارہوس صدی میں روسی زاروں کی کالونی بننے سے قبل وہاں اسلام کا بول بالا تھا۔ چیجنما کے مسلمان جنبوں نے جزل ذخار دودائي قيادت مي اكست مي روى وفاق سے آزادی کا اعلان کیا این اسلامی شناخت اور قومی خود مخاری کے تحفظ کے لئے جد وجد س مصروف ہیں۔ استعماریت نواز روسی سلطنت اور اس کے کمیونٹ جالشین کے خلاف چیپنیائی مسلمانوں کے جباد کی تاریخ دو سو سال رانی ہے جس کا سلسلہ 1783 من الم مصور = اركر 43 - 1941 من موویت اقتدار کے خلاف بغاوت تک میلامواہ \_1922ء تح تک کے رہے میں جی کی اکادکا بغاوتس موهلی میں۔ چیونیا کی آزاد اسلامی ریاست

من اسلامی تنذیب و ثقافت محمیلتی ری اور اس

عمل من روی حملوں کے وجہ سے خلل بھی روتا رہا ہے۔ سال کے مسلمان ایک مشترک تاریخی وحدت کے حال بی جو مختلف ادوار س منصور (91 -1780) شامل (1834\_64) شمالي كوه قاف (19) (1834

> شمالی امارت قاف (20 -1919) اور سوویت کوستانی جموريت (24-1920) ك علاقول س بروان چرهی

روی استعار اور مودیت کمیونسٹوں کے حملول اور مختلف زبانول اور بولیل کے باوجود جنونی کوہ قاف کے مسلمان بنیادی طور براکی قوم ہیں جن میں

تحجين انكثن اور داغستاني شامل بس اور ان كاتعلق شافعی فقے ہے۔ باقی تمام علاقوں کے مسلمان حنفي المبلك بين انهي طبقاتي لشمكش اور جابرانه طومت كالمجى تجربه تهي تحازيندارانه نظام سے مجى وہ واقف ند تھے۔ باہی مساوات ان کا ایمان تھا۔

روسیوں نے مسلم علاقوں میں نسل کشی اور جلاوطنی عربي رسم الخط ان كي ثقافت كا اكب حصد تها اسلامي کے کھناونے مربے اختیار کئے۔ مكاتب ومدارس مي عرقى دريد تعليم تھا۔ ان كے اتحاد وسالميت كى بنياد اسلامي اخوت ير تھى۔ آزمائے لیکن اپنے طومل مجابدانہ تجربے کی بناء بر اسلام ير قائم چيمن - انگستي اتحاد زار يرست

چیچن مجامدین بهم نے گوریلا جنگ شروع کر دی ہے۔

روسوں کی نظر میں کھٹکنے لگا۔ بیال پہلی اسلام شکن

مم کا آغاز زار فیوڈور کی طرف سے 55۔ 1738 س

بوا اور 1924 مي سوويت دور مي شمالي كوه قاف س بہ مم چلائی کئے۔ تاہم اسلام یو بڑے برے

ومانے ير تلہ 1928 س ہوا جس كے تحت

چین مسلمانوں نے ان کی تمام جالوں کو ناکام بنا دیا انہوں نے سے منصور اور شيخ شامل کي ا قیادت س روی کمیونسٹول کے خلاف مريب کي تحريب چلائی۔ چیچن اور انگستی مسلمان دوسری جنگ عظیم کے دوران جلا وطنی کی صعوبت مجی

بھیلی جس کے دوران ان کے زیادہ تر لوگ جال بحق ہو گئے اور اسٹالن کی موت کے بعد وہ باصابطہ اجازت کے بغیران کیمی چھوڑ کر وطن اوٹ

چیچنیا کا موجودہ بحران شمال کاکشیا ر دو

صدنوں ر چیلی ہوئی روسی یلغار کا مطقی تنج ہے اور استعمادی روسی قیادت کواس سے اپنے پیشروں روی کمونشوں نے بھی ان برائے می طریقے کی طرح کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صورت 20-1917 کے طالت کے ماثل ہے جب شمال کاسٹیاتی عوام نے ازادی کی بے اختیار کوسٹسش کی تھی۔ موجودہ روی نظام وسعت پسندانہ موقف کے تحت زار برست اور سوویت پیشرول کے نقش قدم یر برانی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے چینیا کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرکے طبقہ اشراف کو اپنا بمنوا بنانا چاباہ لین اے یقینا سابقہ حریفوں کی طرح ناکای کاسامناکرنا بڑے گا۔

گذشته تین سالوں میں ماسکو ان نو آزاد ریاستوں رہ اپنا سیای اور قومی تسلط دوبارہ قائم کے کی کوشش میں لگارہا ہے اور اس طرز عمل نے اس کے مروسوں کو جوتکا دیا نبے جن کا کہنا ہے ے کہ اسکو کی توسیج پندی کے خلاف امری انظاميكومصبوطى سے جاربناچاہے۔ تاہم بنتی كے حالیہ واقعہ کے تئیں کلنٹن انتظامیہ کے موتف میں

باقی صفحہ ہ پر

ملى ثائمزانٹرنیشنل 7

# تجرات میں بھی کامیابی کی نکیل مسلمانوں کے ہاتھ میں

### کانگریس مسلمانوں کو رجھانے میں مصروف ، کیا ایس پی بی ایس پی متبادل بن سکتی ہیں؟

لشكل عمل من آتي تھي. ليكن جلد سي مركز من وي۔

فروری مارچ 1995 می ہونے والے یانج رياستون من المملى انتخابات من رياست كرات کے انتخابات کی نوعیت دیگر ریاستوں کے مقلبلے س بوں مختلف ہے کہ باقی ریاستوں کے برخلاف اس رياست مي في الوقت يرسر اقتدار سياس جاعت كى واحد اور راست حريف بهارتيه جنتا يارتى

ے۔ ہو گرات مل کانگریس کا تخت بلٹے اور ای

موست کی تشکل کے خواب کو عملی جامہ سینانے کی

ی تور کوششوں می مصروف ہے۔ کرات میں

اب تک ایس کس تبیری مفنوط سیاسی قوت کے

ورود کے امکانات ست روش سس مویائے ہی

جے عوام میں کانگریس اور محارثیہ جنتا پارٹی کے

مقابل ایک معنبوط شبادل کے طور یر مقبولیت

حاصل ہو۔ کرچہ کزشتہ نومبر میں جار ریاستوں کے

انتخابات کے تائج نے بورے ملک رید توصاف

ظاہر کردیا کہ کانکریس کی تباہ کن سیاسی معاشی

یالسیال اور بھارتیہ جنتا یارٹی کی تخری اور فسطائی

پالسیاں عوام کے لئے کششش نہیں رھنتی۔ اور

قوی سطع بر عوام ان دونوں پار میوں کی سیاست سے

بزار نے متبادل کو ترجیج دینے کے لئے اپنا ذہن بنا حکی ہے ، کیکن کرات میں فی الوقت اس نے متبادل کا فقدان ہے ، جس کے سبب عوامی سطح بر انتخابات کی جانب سے ایک فاص قسم کی سرد مری

طاری ہے۔ اگر 1990 کے ریاستی انتخابات کو پیش نظر رکھا

موجوده صورت حال خاصى مفتحكه خيز معلوم ہوتی ہے کیونکہ 1990 کے انتخابات می بد ترین شکت ے دوچار ہونے کے بعد بھی غیر كانكريسي حكومتايي اندروتی بحران کے سبب بالاخر كانكريس کی جھولی س می جاکر پناه کزیں ہوئی، جس کا سرا مکمل طور بر



تی سنکھ کی افلیتی حکومت بھارتنے جنتا یارٹی کی جانب سے دی کی حایت کی واپسی کے ساتھ ی گرات کی ریاسی حکومت کو بھی بھارتیہ جنتا یارٹی نے اپنی حایت ہے مروم کردیا،جس کے سبب ریاست کی جنادل سركار مجى بحران كاشكار موكن اوراس وقت کے وزیر اعلی جین بھائی پئیل کی قیادت میں جنتا جائے تو گرات کی دل کی گرات شاخ نے جنا دل کے نام سے اپن الگ شناخت قائم کی اور کانگریس کی حمایت سے وقتی طور براین حلومت کو برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کرلی لیکن کانگریس کی حایت کو این کردن بر نظلی تلوار تصور کرتے ہوئے جین بھائی پٹسل نے بالاخر جنادل(ی)کوکانگریں کے ساتھ ضم کردینے میں ی این سیاسی بقا اور عافسیت مجی داور اس طرح محارتیه جنتا یاری اور کانگریس کی سازشوں کے نتیج میں ایک غیر کانگریسی حکومت کا خاتمه عمل س آیا اور رياست من جنتادل محتم موكتي ریاست گرات می جنآدل کے کمزور وجوداور

کسی دوسرے متبادل کے فقدان کے سبب آج پھر بھارتیہ جنا یاری کانگریس کی واحد حریف کے طور بر موجود ب،اور کانگریس حکومت کی غلط یالسیوں اور ناکامیوں کا بھر بور فائدہ اٹھانے کی کوسٹسٹ کر ری ہے۔ لین محاجیا کو مجی اس بات کا اندیشہ ہے کہ

انتخابی نائج اسے نہیں ہوں کے جس کی امد لتے بھاجیاریاست میں اقتدار پر قابض ہونے کا خواب دیکوری ہے۔ لیکن اگر ریاست گرات کے مسلمانوں اور دلتوں نے از بردیش كرنائك اور آندهرا يردلش کی طرح غیر کانگریسی وغیر بھاجیائی متبادل وصع کرنے

حمایت کا فیصلہ کرلیا تو یقینی طور ہر ریاست کے

س کامیاتی حاصل کرلی تو بحارتيه جنا يارئى سے قطع نظر اكركسى جاعت كوسب زیادہ خسارہ اٹھانا بڑے گاتو وه بوكي كانكريس، كيونك مسلمانوں اور دلتوں کو اب تك كانكريس اپناغيرمشروط مسلمانول كودام فريب مي محاني كيان المجين ووث بنک کے طور پر

مجھتی اور استعمال کرتی آئی ہے ،لیکن منڈل کمیش تعداد س چن چن کرمسلم نوجوانوں کو مه صرف زدو كوب كياكيا اور انهس جسماني وذبني اذيتون كانشاء اور (شمد) بایری مسجد کے سلسلے میں کانگریس کے ذریعہ اختیار کردہ موقف نے مسلمانوں اور دلتوں کو یکسال طور یر کانگریس سے متنفر کردیا ہے اور سی سبب ہے کہ اب کانگریس کو ان دونوں ملقوں کے ووث كي لاك يوكة بس

ریاست کرات میں جنتا دل کے کمزور وجود اور کسی دوسرے متبادل کے فقدان کے سبب آج پھر بھارتنے جنتا پارٹی کانکریس کی واحد حریف کے طور پر موجود ہے ،اور کانکریس حکومت کی غلط پالسیوں اور ناکامیوں کا بجر بور فائدہ اٹھانے کی کوششش کر رہی ہے۔

کو صرف 33 سسستن ی ماصل بوسکی تھی۔ اس کے مووادی برہمن وادی کردار اور فرقہ برستانہ وفسطائی پالسیوں کے سبب ریاست کرات می جب کہ جنتا دل اور محارتیہ جنتا یارٹی کے درمیان خاصی تعداد میں ایے انتخابی طقے بیں جال انتخابی اتحاد کے سبب دونوں یار شوں کو متحدہ طور ر مسلمانوں اور دلتوں کی آبادی قابل لحاظ ہے اور اگر 137 سستن لی کس جس کے تتبے س بھارت دونوں نے متحدہ طور یر کسی خاص سیاسی جاعت کی جنتا یارٹی کی جایت سے جنتا دل کی حکومت کی

گرات س کانگریس کے خلاف مسلمانوں کے غم وغصے کا اصل سبب بایری مجد کی شہادت، سلم کش سازشی اور مسلمانوں کے خلاف حکومت اور انتظاميه كااختيار كرده موقف بي كيونكه سورت، احد آباد، بحروج، اور دوسرے متعدد شہری علاقول

بنایا گیا بلکہ انس انصاف کے حصول کے تمام جموری اور انسانی حقوق سے محروم کر کے جبل کی سلاخوں کے بیچے ڈال دیا گیا، آج مجی براروں کی تعداد میں مسلم مظلومن جبل کی اندھیری کو تحربوں میں بنداینے انسانی حقوق کی پامالی کی فریاد کررہے ہیں، لیکن مرکزی اور ریاستی حکومت کے کانوں ہے اب مجی جوں تک نسن رینگتی اور یہ حقیقت ریاسی حکومت کی مسلم کش پالسیوں کا بردہ چاک كرنے كے لئے كافى ہے كر آج بھى ٹاڈا اور ياساكے تحت کرفتار کے گئے افراد کی سب سے کیر تعداد ریاست کرات می بی ہے۔

س فسادات کے دوران بولیس کی ملی بھکت سے

فسطائی قوتوں نے مسلمانوں کی جان ومال کے ساتھ

ساته جس طرح ان کی عرت و آبرو کو خاص نشانه بنایا

اورائے وحشیانہ جذبے کی ٹاڈااور یاسا(Tada۔

Pasa) جے کالے توانین کا سارا لے کر کثیر

ایسا بھی نہیں کہ کانگریس کی مرکزی قیادت اور ریاستی حکومت مسلمانوں کے غم وغصے سے بے خرب ، بلکہ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ی

بقيم صفحہ ١٢ ير

# حکومت کی اصلاحات نے افراط زر میں بے پناہ اضافہ کر دیا

روتی کم اور مکان کی قیمت کے اعتبارے اور سنگین صورت حال کھی پیدا نہیں ہوتی تھی کے دوعددی افراط زری قاتم ری اور بعد میں وہ گھٹ الك عام آدمي كے لئے اصلاحات كا ساڑھ تىن سال كاعرصه سخت ترين ثابت بوائے ـ ملك يہلے ي دوعددی افراط ذرے کزررہا ہے لیکن ادھ جبے تھوک قیمتوں نے اکائی کی حدکو عبور کیا ہے تمام اشیاء کی میمتوں یہ اس کا اثر بڑا ہے۔ حالیہ مالی سال کے اختام سے قبل قیمتوں میں کی داقع ہونی چاہے تھی لین 95۔ 1994 کے سالانہ اوسط سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوعددی افراط زرای طرح قائم رہے گاجس ے نہ صرف عام آدی کے لئے بلکہ اقتصادی اصطلاعات کے مولفین وشارصین کو بھی این زدسی 1822

آزادی کے بعد سے آج تک ایسی تفویشناک

جس نے عوام کواس قدر بدحال کردیا ہو۔ جون 1991 کر کی عددی ہوگئ۔ اس بارے میں خاصا اختلاف

ے قیمتوں میں جو اصافہ ہوا ہے ان میں غذائی رائے ہے کہ افراط زر کی نوعیت میں یہ تبدیل کب اجناس من 58.2 فيصد اناج من 57.8 فيصد دالول واقع موئي - اكر سر كارني اعداد وشمار بر اعتماد كيا

حالیہ مالی سال کے اخبتتام سے قبل قیمتوں میں کمی واقع ہونی چاہئے تھی لیکن 95 ۔ 1994 کے سالامذ اوسط سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو عددی افراط زر اسی طرح قائم رہے گا جس سے مذصرف عام آدمی کے لئے بلکہ اقتصادی اصطلاحات کے مولفین وشار حین کو بھی اپنی زد میں لے لے گا۔

س 59.5 فیصد چینی س 56.6 فیصد کلسائل می 5 جائے تو افراط زر کی شرح نے بول سل برائس میں۔ لیکن تقابل وموازند کا پر طریقہ درست تائج تک .62 فیصد کھاد میں 165.4 فیصد اصافے کی شرح 6. انڈکس کے اعتبار سے بک عددی عدود کو دس دسمبر لافيدى

کو عبور کیا تاہم بات اس سے بھی ہفتہ بھر پہلے یعن 3 اعداد وشار کا موازمہ سال گذشتہ کے اس ہفتے کے بول سیل پرائس انڈکس میں بھی جولائی 94 دسمبرکو ہو علی تھی۔ اسال کے 3دسمبرکے موقت موقت اعداد وشمارے کیا جانے تو افراط زر کی شرح

رہنائی نہیں کرتا۔ اگر 1994 کے دسمبر کے موقت

اعداد وشمار اور گذشت سال کے اسی دن کے موقت

اعداد وشمار کے موازنے کی بنیاد بریہ تنجہ اخذ کیا گیا ہے۔ حکومت کے طریقہ کار کے مطابق اس طرح کے

نائج عموما اس فارمولے کے تحت نکالے جاتے

2.10.2 كر 10 دسم 94كى 02- 10 سركارى طور ر نسلیم شدہ شرح افراط زر کی شرح سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی۔ کہ اگر 10دسمبر 94 کے موقت اعداد وشمار کا سال گذشتہ کے اس مفتے کے اعداد وشمارے موازنہ کرس تو افراط زر کی شرح 5- 170 نے گی۔ 1994 کے پہلے پیاس ہفتوں کے دوران ضروری اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اوسط اضافہ 8۔ وقصد تھاجب کہ 1993 کے پیاس مفتول س يه اصافد 3-8فيصد تحار اس طرح صروري غیر خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں 1994 کے پیاس ہفتوں می 9۔ 13 فیصد اور 1993 کے پیاس ہفتوں س 7 - 8 فيصد غير خوردني مصنوعات س اصاف 1994 س 10 فيداور 1993 س 8 ـ وفيد تها

بملامرحلہ فتح کرلیا ہے۔ قوی امکان ہے کہ دوسرا اور

# سسن کی شکست سے لالوکی انتخابی جنگ آسان

حکومت کے ولیل کو

لمین کے ذریعہ نافذ

چیف الیکش کمشنر ٹی ان سیش کی دھماکہ خز شخصیت کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمیشہ اخبارات کی نینت بنے رہتے ہیں۔ مرکزی سطح پر ساسی دھما حوکری کے عالم میں بھی ان کے بیانات قومی

اخبارات کے صفح اول پر شائع ہوتے بیں۔ انتخابی اصلاحات کے نام پر انہوں نے ست سے اقدامات مجی کے

بی بیت می کوپش اور بدعوانی کے خاتم کی بھی انہوں نے کافی آواز اٹھائی ہے ،جس کی بنا بر سیاستدانوں میں زیردست بلیل مجی ہوئی ہے اور ہرلیڈر اس خوف میں بسلاہے کہ کہیں سین کے عصے کی تلوار اس کے سریر نہ کرجائے۔ انہوں نے ضاف ستھرے اليكش كے لئے فوٹو شاختى كاردى جو شرط لگائى ہے اس رکافی بگامه بریا بوچکا ہے ، تقریبا براس ریاسی حکومت نے شناختی کارڈی ان کی شرط کو بورا کرنے کیکوشش کی ہے جال انتخابات ہورہے ہیں۔

لین پہلی بادان کوشناختی کارڈ کے محاذیر زبردست کارڈ نہیں دینے کئے ہی۔ چیف جسٹس احمدی کی پیائی افتیار کرنی بڑی ہے ، دراصل انہوں نے خود تیادت میں ایک تین رکن بینے نے اپنے فیصلے میں سے زیادہ اکر اور عوامی معبولیت کے حال لیر کماکہ الیکن کمین صاف سے الیکن کے لئے سے مقابلہ کھان لیا تھا۔ تیج کے طور پر انہیں دوسرے ضروری اقدامات کرے۔عدالت نے بار

دراصل عدالتی فیصلہ آنے سے ایک دن قبل می سیش نے حالات کو بھانپ کر می ہاہت دی کہ وہ اپنے ولیل کے ذریعے عدالت میں یہ بات کمی تھی کہ وہ شناختی کارڈ کے مسئلے پر بہار میں الیکش رکواکر آئین بحران پیدا کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں میہ تواجھا کر کیاریاتی عوست

ہوا کہ انہوں نے اپنی عزت بخال ورید انہیں کافی ہزیمت اٹھانی پڑتی۔

شرمناك شكت سے دوچار مونا را۔ يه مقابلہ سين اور سار کے وزیر اعلی لالو یادو کے درمیان تھا۔ صورتحال تويه می که سيش الوكوچت كردية ليكن لالو بھی اپنے مدان کے ماہر کھلاڑی بس انہوں نے سريم كورث كوريفرى بناليا اور فصله عدالت عظمه کے باتھ میں سونب دیا۔ عدالت نے الو کے حق من فصلہ دیتے ہوتے سین کو حکم صادر کیا کہ وہ اس کی آڑ می سار اور اڑیسہ می الیکن کو ملتوی

30ستبرتك شاختى كارد بنانے كاوعده كرے كى؟ در اصل عدالتي فيصله آنے سے الك دن قبل ی سین نے حالات کو بھانے کراینے ولیل کے ذريع عدالت س يه بات كمي محى كه وه شناختى كارد کے مستلے یہ سار س الیکش رکواکر آئنی بحران پیدا كرنے كے خواہش مند نسل بين بي تو اچھا ہوا ك انسوں نے این عرت بحالی ورند اسس کافی بزیمت المحانی برقی۔ واسے اس سے قبل کئ بار وہ عدالت کے لعن وطعن کا نشانہ بن چکے ہیں۔ واضح رہے کہ سس کرسکتے کہ وہاں تمام رائے دہندگان کو شناختی

ممران پارلیامنٹ نے چیکنج کیا تھا۔ بلاشبه په لالو یادو کی زیردست جيت ہے ۔ پانج سات اور تو مارچ کو بهار مي اليكش ہونے والے ہیں يہ تو يہلے ى اندازه تھاکہ لالوكوشكست دے یانا آسان نس بوگا۔ آثار

كرده آخرى تاريخ يعني بتاتے ہی کہ طومت لالوكى ي ہے کہ اب سریم کورٹ کے قصلے کے بعد لالو کو زيردست اخلاقي قوت حاصل ہو کئ

سین شناختی کارڈ کے بغیرالکش نہیں ہونے دیتا ، مگر .....

مدین کے حکم کو اڑید حکومت اور بہار کے تین چنانے کے مزادف ہوگیا ہے۔ کویا الاونے جنگ کا

شكت دينا لوب كے يے تاخرى مرحلہ بھى دہ آسانى سے فيح كرلي كے۔ ے اور اب اس

## «ستنه گره کامقصد برسمهاراؤکو کانگریس صدارت سے ہٹانا ہے"

### اتر پردیش کے باغی کانگریسیوں کا اعلان بیت بقیہ اکانگریس منجدهار میں

نے راؤ کی یہ چال بھانپ لی اور ان کے جال میں

تب مجى ان من كوئى جنيش سي موتى-سای مصری کاخیال ہے کہ سونیا گاندھی ک طرف ے محد ہونس کے بیان کی تردید کا یہ مطلب سے کہ وہ سیاست میں سجی آئیں کی بی سی یا پر ارجن سکھ کی پشت ہر اب ان کا ہاتھ نہیں رہا، حقیت توبیدے کہ دی جن پتھارجن سکھ کے لئے سای المیمن کا کام کرہا ہے اور اسس سونیا کی فاموش حايت حاصل ب، سونيانے ارجن كو جوابر بعون کا ٹرسی نامزد کرکے اشارہ دے دیا تھا کہ ان کے خلاف کس کارروائی کا مطلب سونیا سے مقابلہ آدائى سے تصور كياجائے گا۔

دری اشاراؤ حکومت کی جانب سے دھمکی آمیر بیان دینے کے باوجود ناراض کروب سے مفاہمت كوكوستشي جارى بين ان كاخاص نشانه اين دى۔

كرك اس بحث كوالك بلد چر شروع كرديا بك

اس کا خاتر صروری ہے مباراشٹر کانگریس لمیٹ کے

صدر مرلی داوراکتے بی کہ اگر مسلمانوں کا ووث

لمناب تواے خم كرنا موكا نيز اگروزيراعظم ايسا

سنس كرسكة توجم مهاداشرين ان كااستقبال سي

کریائس کے۔ کویا مسلمانوں کا دوث صروری مدہوتا

تو ٹاڈا ختم کرنے کی صرورت نہیں می۔ مرلی دیوار کا

تواری من وہ تواری کو ارجن سے الگ کرنا چاہتے بس لیکن تواری نے راوی پیشکش کو تھرا دیا ہے۔ راؤنے تواری سے کہاکہ اگر وہ ارجن کروب سے الگ بوجائس تو اسس مركزي وزير خارجه بنا ديا جلے گا اور ملائم طومت سے حمایت والس لینے کا بھی فیصلہ لیا جاسکتا ہے۔ لیکن تواری نے اس پیشکش کو تھرا کریہ بتا اور جنا دیا کہ وہ اتنے آگے لكل كت بس كه ان كى واليى اب نامكن ب دراصل اس پیشکش کے بیچے راؤ دوبرا لھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تواری کو ارجن سے الگ كركے اور دلى من بھاكر بوبى من ان كى عوامى بنياد کو کرور کرنا اور دوسرے ملائم حکومت سے حمایت والس لے كر اس كاسراجتندر برساد كے سرباندهنا،

پھنے سے انکار کردیا۔ ارجن سکھ کے معاملے کے جوں کا توں بنے رہے سے وزیر اعظم مرکزی وزارت می توسیح بھی نہیں کریادہ بیں دوسری وجداے ۔ کے اینونی كامعالمه بهي ب اينثوني كواستعفى دي ايك ميين ے زائد ہوگیا اور راؤ نے امجی تک اے مظور سس کیا ہے ان کی کوشش اس دوبارہ مرکزی وزارت من شامل كرنا ب اور اى لن راون اسس این دفتر بلاگر ان کی خوشار کی لین اینونی نے منبی طومت میں اور دبی پارٹی میں کوئی عمدہ

ادهر کانگریس ورکنگ کمیٹی ارجن سنگھ کے

بھی اس کے سوا کچے نسی ہے کہ مسلمانوں کو

بوقوف بناكر ابناالوسدهاكيا جائد ريشدر بإبندى

لگانے کے لئے جن وجوبات کو جواز بنایا گیا ہے وہ

انتهائی بودی اور الحریس اور اگرایساسس ب توان

ريط ي عمل كيول سنس كياكيا ـ نو تقليق مي كماكيا

ہے کہ دو برس کی یابندی کا عرصہ ختم ہونے کے

بعد بریشد کے الیڈروں اور ورکروں نے جو

شركت كااعلان كياب س چھنسی ہوتی ہے ،کیونکہ ورکنی ورکنگ لمنی من مجموعي طورير حالات دهماكه خزبس اورراؤكي سے تمن ارکان ارجن سنکھ کے خلاف کوئی مجی جانب سے مفاہمت کی تمام تر کوششیں ناکام ایکش لینے کے مخالف بیں، ورکنگ کسٹی کی مٹنگ ہو جی بن، مجبور ہوکر انہوں نے ارجن سکھ کے کے موخ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خلاف سخت کارروائی کرنے کا فصلہ کیا بظاہریہ ارجن سکھ کے ذریعے اٹھاتے کتے معاملات ہے ارجن خالف کارروائی ہے لیکن در حقیت یہ سونیا بحث کرانے یر زور بھی ڈالا جا سکتا ہے ادھر گذشتہ ے سدعی عرب اور اس سدعی عرکے تیجے س مٹنگ کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوتے کانگریس مخدهار می چینس کی ب اور کانگریس كاكريس كے ترجان نے كما تھاكہ وركنگ لىنى س ے زیادہ راؤ مخدحار میں چھنے ہوتے میں حالاتکہ اتفاق رائے سے ارجن سنگھ کے خلاف ایکٹن لینے کا راؤیہ مھے ہی کہ سونیا سے الرلساان کے لئے خود فصلہ ہوا ہے جب کہ بعد من تواری نے بیان دیا کشی کے مرادف ہے لیکن انسی اس اقدام کے كريد دروع كونى ب اور اتفاق دائے سے ايسياكونى لے ارجن سکھنے مجبور کیا ہے اور اس اقدام کے فصلہ نس ہوا تھا۔ توقع ہے کہ اس مینے کے آخر علاوه راؤ کے سامنے کوئی چارہ مجی شہیں ہے۔ س ورکنگ لمینی کی معنگ ہوگی، یہ مفینگ انتهاتی دھاکہ خزہوگی کیوں کہ اس میں ارجن سکھنے بھی

آزادی ماصل تھی ؟ کیا ایسا نبی ہے کہ بریشد بر سركرميان شروع كس وه انتائي خطرناك مس انوں نے گیان وائی مجد اور مقراکی عدگاہ کے یابندی لگاکر بی ہے بی کے ہاتھ میں ایک ایشو تھمادیا تعلق سے بیانات دیے شروع کر دیے تھے۔ جس ے فرقہ وارانہ ہم آ منگی کو خطرہ لاحق موکیا تھا۔

واران کشدل کو جی فروع دے کی ؟ کانگریس طومت اور کانگریسی رسماول سے سوال کرنا چاہتے کہ اگر محص بیانات سے امن وامان كوخطره لاحق بوكياتها تواس عصل يريشداور سنکھ بربوار کی دوسری تنظیموں نے جو ملک گیر يمان يرحظرناك ممات چلائى بس اور اجودهاس باری محرکے یاں اکٹھا ہو کرجس طرح اس کوشید كر ديا توكيا وه سركرميال ايسي سي كمان ير بابندی نافذ کی جاتی۔ باہری مسجد کا آلا کھلنے کے بعد ہے لے کر اس کی شمادت تک کی ان کی سر کرمیوں كوكس خانے من ركها جاسكتا بي كيا وہ فرق وارايد بم مہنگی کو فروع دے رہی تھیں جس کی بنا پر ان کو ھلی

لينے سے انكار كرديا۔ خلاف کارروائی کرنے کے معالمے یرکوسکو کی کیفیت لین تواری می سیاست کے ماہر کھلاڑی ہیں انہوں نرسمها راؤ کو مسلمانوں کا ووٹ چاہئے تو ناذا کو ختم کرنا ہوگا"

> کانگریسی لیڈروں کی دہائی \_\_\_ بقیہ ، نمک پاشی کے مترادف یہ کمنا ہے کہ مراز ریاسی طوموں یو فاؤا کے غلط استعمال كا الزام لكاما ب اور رياسي طومتول كاكمنا

ے کاے مرکزی نے پاس کیا ہے۔ انہوں نے سخے دت کی بھی بات اٹھائی ہے،

دبوراکتے بس کہ اگرسنے دت تصور وارب تواے صرور سزا لمن جاہے لمین اجی تک اس کے خلاف کوئی بھی جوت سامنے نہیں آیا ہے اسوں نے اثارہ دیا ہے کہ کانگریس کے ایک " وفادار " اور ایک محبوطن کے بدیے کو جلدی رباکر دیاجات گا۔ ساس حالات بر نظر رکھنے والوں کے لئے یہ بات بوشدہ نہیں ہے کہ ایسا اشارہ کیوں دیا جارہا ہے ،

كياب اور وه رياستى انخابات من اس ايشوكو اتحال كرية صرف بندو ووث كيش كرائ كى بلكه فرة دراصل ای وقت کانگریسی رسماول می کھیراہٹ طاری ہے اور اس کھیراہٹ وچھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکز سای مقاصد کے پیش نظر

الي مطلے لے رہا ہے جس سے قائدہ کے بجائے نقصان اتحانا يؤسكنا بعد شايد كانكريس طومت اس غلط می می بالاے کہ وہ مسلمانوں کو بوقوف بنا كر ايك بار چر ان كا ووث حاصل كرك ك کانگریس رہناؤں کو ہوش کے ناخن لینے چاہتے اور سخت گیر حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہنا

سنج دت ر مجى الأالكاياكياب اوراب الأاكوختم ر مجی اے حتم کرنے کا خیال طومت کو سس آیا رنے یا اس میں ساب رمیم رنے کے لئے تھا۔ البدة شكست كے بعد كانكريس كو الداكا خيال الكيا ے اور سلمانوں کے زخم یاد آگے بی وزیر عظم قانونی امرین سے مضورہ مانگاکیا ہے۔ نے ٹاڈا کا فتم کرنے یااس می ترمیم کرنے کی بات وشو ہندو بریشد ہر یابندی عائد کرنے کا مقصد

## المريكى وزير دفاع كدورة برصغير كالقصد كياتها ؟

# الم مساكن المراب المرا

تصادم کے بغیراس آباد خطے میں امن واستقرار قائم

كرسكا ب يدمنله كسي طورير منله تشميرك كسي

قابل قبول عل کا مقاصی ہے۔ دوسری بات کا

تعلق نوکلیائی اسلح کے عدم انتشار اور مزائل

اینے بازاروں کے طول وعرض کے اعتبار سے

امریکی ملی نیشنلز کے لئے پاکستان ایک مختصر سا

بازار فراہم كرتا ہے۔ تاہم اگر بعض لوكوں كى دسرس

میں یہ ہے تواس سے اچی بات اور کیا ہوسکتی ہے

كرسكاك ياكستان من جناب بيرى في اپنا وقت

ایک طرف چینی سفارت کار اینے جنوب مشرقی

ایشیائی ہم سابوں کے ساتھ رامن وجود باہم کی گفتگو

کردے بیں تو دوسری جانب چینی فوجی حکام اپنی

وسيح ليكن قديم فوج كے الك حصے كى جديد كارى

میں مصروف ہیں۔ چینی اور مغربی مشاہدین دونوں کا

خیال ہے کہ فوجی سطح براس اقدام کا مقصد جنوبی

دریائے چین براپ دعوے کو متحکم کرناہے۔اور

جن چیزوں کے لئے بازی لگائی جاری ہے وہ ہیں

تل کے ذخار، معدنیات ماسی گیری کے آئی علاقے

جو دنیاکی مصروف ترین جباز رانی کے راستوں یہ

واقع ہیں۔ آبادی کے شانہ بشانہ طاقت کی مانگ میں

اصنافے کی بناء رہے چین کی تیل کی فراہمی خاصی متار

ہوری ہے جس کے نتیج میں اے 1993میں پہلی

بارتیل درآمد کرنا برار اسذا اس کاامکان ہے کہ چین

جنوبی دریائے چین میں تیل کی دریافت کا بیڑہ

سابق امریکی فوجی حکام کی ایک جماعت جس

نے گذشتہ سال چین کا دورہ کیا تھا اس کی ربورٹ

کے مطالق چین ایک ایسی محدود سریع الحركت وجي

بڑے پیمانے یراٹھائے گا۔

لہذا یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ کوئی دعوی نہیں



امریکی وزیر دفاع جیمز پیری کے دورہ پاکستان کے بعض پہلوؤں ہر سیاسی اور سفارتی تجزیہ کاروں س اتفاق رائے یایا جاتا ہے لیکن اس کے متوقع نائج کے بارے س ان کے درمیان خاصا اختلاف ہ ۔ نیشنل ڈیموکریٹک بارٹی کے صدر سردار شیر باز مزاری جو بے داع شہرت کے مالک بس ان کاکسنا ہے کہ امریکی نقطہ نظرے مسٹر پیری کا دورہ بہت

کے امریکہ کا جغرافیائی وسیاسی بدف جنوبی ایشیا اور بحر ہند کے پیش نظر ہندوستان سے تعاون قائم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے احساسات کا لحاظ تو حفاظتی تدبیر

مزادی صاحب نے اس خیال کا اظمار کیا کہ اگر چہ انہیں اس طرح کے معاملات سے کوئی زیادہ سروکار

> اس شمارے کی قیمت چارروپ یکے از مطبوعات حسلم حيزيا ثرست بِ نثر ، يبليشر الدير محد احد سعيد نے الفا إفسيث يريس سے چھپواكر دفتريلي المز 49 ابوالفصل الكليو جامعه نكر، تى دىلى ـ 110025 سے شالع كيا۔

نہ تھالیکن دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط کی تاريخ فوش كن سيري ب-

ڈیفنس جزل کے ایڈیٹر اور عمق نظر رکھنے والے جغرافیائی سیاس مصراے آر صدیقی امریلی وزیر دفاع کے دورے سے خاصے یر امید بس ان کا بیان ہے کہ اس دورے کا اہم مقصد ہند اور یاکستان کے درمیان متوقع جنگ کو ثالنا ہے موجودہ حالات کو نوعیت کے پیش نظر کوئی حتی طور بریہ تو نہیں کہ سکتاناہم ایسا محسوس ہوتاہے کہ انہوں نے برصغیر کے دونوں بڑوس ممالک کو ابعد سرد جنگ امریکی اہداف میں الجھانے یو کافی عور ونوض کیا ہے۔ صدیقی صاحب اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتے کہ امریکی مہمان کی اصل مزل بندوستان تھا اور پاکستان کو تو بوشی بس چھو لیا گیا۔ ان کاکہنا ہے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے نظرانداز كردينا مشكل ب كيونكه الك موصفوع جس ير امریکیوں کو کامیابی ملی ہے وہ ہے نیوکلیائی عدم

تمام مجرین اس خیال پر متفق ہیں کہ

کے طور پر رکھاکیا ہے۔

امریکہ پاکستان فوجی تعلقات کے حوالے سے

مصبوط حامیوں کی سریرستی کے باوجود یاکستان کا نیوکلیائی يروكرام كن وجوه سے زوال آبادہ ہوا ہے۔ اور سي بات مزائيل ا ٹکنولوجی کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ سرحد ر مندوستانی برتھوی مزائیل کی تنصیب ہی پاکستان کو اس سمت میں اپنی کو ششسی تیز کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور پاکستان کو مزائیلی مسابقت سے دور رکھنے کاکام امریکہ کے بی بس کا ہے۔

جناب مزاری نے کہا کہ وہ آزاد خارجہ پالیس کی عظیم قدر وقیمت ہے متعلق حد درجہ فکر مند ہو کر قدامت يرسى كاثوت دية رع مالانكه جال تك پری کے پہلے پاکستان آنے کا تعلق ہے اس کا مقصد بعض چھوئی موئی تفصیلات طے کرنا تھا دراصل ان کے دورہ کامرکز تو ہندوستان ہے اور یہ بات ذہن نشن کرنے کی ہے کہ مابعد سرد جنگ

سالانه چنده ایک سو پچاس روپنے مسوامر کمی ڈالر فون: 6827018

پاکستان میں اہم امریکی مقاصد کو مختصرا تین زمروں میں مقسم کیا جاسکتا ہے۔ جو اہم تر امریکی مقاصد سے

ٹکنولوجی کے بارے مل بھی کہی جاسکتی ہے۔ سرحد میکنولوجی سے جو اس کے بعد کی نقاط سے بھی حالات کا بورا انحصار مسئله کشمیر بر بهند اور پاکستان کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی امریکی کوششوں کی کامیابی وناکامی برہے ۔ یہ محدود تفاہم برصغیر کے امن اور ایشیا کے لئے عظیم امریکی منصوبے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ امریکہ کو سوچناہے کہ وہ کہاں کھڑا ہواہے۔ مربوط ہے۔ تبیرے یہ کہ امریکہ کی پاکسان میں ر بندوستانی رخموی مزائل کی تنصیب می باکستان دلچیں کاواحد سبب یہ یقین کرنا ہے کہ وہاں وہ اپن کو اس سمت میں اپنی کو مشمس تنز کرنے یر مجبور حالیہ اقصادی یالسیوں کو بروے کار لآما رہے گا۔

كرسكتى ب اور پاكستان كومزائلي مسابقت سے دور دھے کاکام امریکہ کے بی بس کا ہے۔

توحد درجه نوكليائي ترقى تك شايد پاكستان كى رسائى

ہوگئ ہے کی وجہ سے نہیں۔ مصبوط طامیوں کی

سریسی کے باوجود پاکستان کا نیوکلیائی بروگرام لی

وجودے زوال آبادہ ہوا ہے۔ اور سی بات مزائل

حالات کا بورا انحصار مسئلہ کشمیر بر بند اور پاکستان کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی امریکی کو شششوں کی کامیابی و ناکامی پر ہے۔ یہ محدود تفاہم برصغیر کے امن اور ایشیا کے لئے عظیم امریکی مصوبے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔اب یہ امریکہ صالع کیاہے، جبال تک نوکلیائی مسئلہ کاسوال ہے کو سوچناہے کہ وہ کمال کھڑا ہوا ہے۔

كك كي تشكل س مصروف ع جو قومي الميت

کے نمامال ترین مسلے کے طور ر جنوبی دریائے

چنن ير دعوے كا تحفظ كر مكتى بور سابق وزير دفاع

رابرٹ س۔ میک نماراکی قیادت میں یہ چار نفری

جاعت سربر آورده فوجی حکام پر مشتل می اس

جاعت اور دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چہ جام

نوعیت کی فوجی جدید کاری چین کے لئے انجی بہت

دور کی بات ہے تاہم حالیہ چند سالوں میں چین نے

بعض مخصوص ميدانون من اين قوج كو سهر بناياً

ے جس کے لئے اس نے حسب ذیل حکمت عملی

آبدوزی فوج سے لیس ہو کر اس نے طویل بحری

کے "ایٹک ایر کرافٹ "کی خریداری کے لئے روس

سے گفت وشنید کی ہے۔ اس کا مقصد بحری فوجی

كارروائيول كے لئے توسيع شده رويج تك مجى فضائي

جنگ لڑنے کی صلاحیت کو بستر بنایا ہے۔

زسی بحری بڑے ، امدادی جازوں اور

چین نے 72 عدد رقی یافتہ 27 ـ US طرز

اختیار کی ہے۔

امداد سينجانات

از کم مسئلہ کشمیر میں کافی دلچسی رکھتے ہیں۔ بعض یاکتانی مصری کے مطابق جس انداز میں امریکی اور پاکستانی مسلح افواج کے درمیان تعاون کی راہ س باسانی پیش رفت ہوئی ہے اس سے اشارہ ملا ہے کہ اسی طرح کی پیش رفت بعض اہم معاملات

علاقاتی نظام امن کی کامیاتی کے امکانات کے

بارے میں کھے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بال یہ سوال

صرور کسی حد تک با معنی بوسکتا ہے کہ وہ اپنے

مقصدے کس مد تک قریب ہوتے ہیں۔ اس کے

لے کوئی متعین لفظ شاید ہے سیں۔ امریکی وزیر

دفاع نے کہا ہے کہ ان کی دلچسی خصوصا تین مسلح

افواج کے فرقوں کے درمیان ذاتی تعلقات کو خود

ائي سطح ير اور سينر سطحول ير بهتر بنانا تھا۔ تاہم يه

بات سمجھ سے باہر ہے کہ وزیر موصوف یاکستان س این قیام کے دوران کشمیر اور بندویاک

تعلقات كوكسي مذكسي طوريرزير بحث مالات بول

اور پھر بھی ان باتوں کا کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے۔

کے فورا بعد امریکی حکام کا " یکسال ملکیت " کر اصرار

اور انسانی حقوق کی یامالی کے ذکر کی تکرار اس

جانب اشارہ کرتی ہے کہ ڈکلس برڈکی طرح وہ بھی کم

اگرچە زياده تر زباني سي سي سي يي ايم ايس

والى واشتكثن مين

حال ہی میں کشمیر

كنياس يرمعة بو

رمم کے اڑات

عرب نیوز کی طرفه

اظهار خیال کیا

ہندوستان کی رچو

لشميركے حل ك

آيم لمح لود حياس كية

كياقتصادي صلاحتيوا

لئےان ریہ بھی داجہ

بنائے رکھی۔ انسی

مفادات عالمي برادر

كاكمناب كرجب

اقتصادي مفادسر

جديد خطوط ير پارچ

ہوگ۔ چین کی حال

سارے اقدامات

من وهاينے نشانے

وه الجي بعض مدا

ميك نمادا

وی زمروں س

حیثیت ہے

من فعال كرد

ص تلاش کرے كاداره كافى وسي س بھی ہوئی ہے۔ان تمام باتوں سے بد صرور پت ياكستاني س چل رہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کے حالیہ دورہ جزل باڈی کے پاکستان سے متعلق خود پاکستانی مصرین کاکیا انداز پیش کرنے میں شدت کویہ کہ

# جسني افواج کي جديد کاري

اس نے چ طرفہ تملے کے لئے آبدوزی او نون کی تشکیل کی ہے اور فصناتی افواج کو روسی طرز کے مافر بردار جازوں ير تعناتي كے لئے تربيت دى ہے۔اسی طرح کا ایک فوجی جتھاجزیرہ بنیان میں مقیم ب باکه وقت ضرورت فورا اسس جنوبی دریائے چین کے جروال جزیروں اسرائلس اور پیراسلس

ست چیزا ہوا ہے چینی فوجی امور کے ایک ماہر نے ظاہر کیا ہے کے پاس بالکل جدید خطوط پر پانچ سے دس لاکھ تک کی فو حالیہ تمام کو ششوں اور اس کے سارے اقدامات ماہر بن کی نظر میں وہ اپنے نشانے کو حاصل نہیں کریا۔ مدانوں من ٹیکنولوجی کے عتبارے مہت

1600کیلومیٹری مسافت کے اندر موجود کسی دار الدُمرل ليو بو امریکہ کے مقابلے بورااحساس ہے۔ چین فوجی امور کے ایک ماہرنے یہ خیال بس لین اس کے ظاہر کیا ہے کہ س 2005 تک چین کے پاس بالکل

لمن بهيجاجاسك دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لئے اس نے متحک روایت جنگی میزائل بھی تیار کرلیے ہیں۔

# اسل اور شافق افتحاق افتحاق المال المراس المر

## اسريكه سي بالمستأن كي فيرمليحة لودهي

برادری کو کشمیری بحران کے خاتمے کی کوشش میں

فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی گے۔ اس کی

وجريب كر اگرجديد عالمي نظام كو اگر كي كرنا ب تو

ماصنی س صحافت کے بیٹے سے وابست رہے والى واستنكن من مقيم ياكستاني سفير داكثر مليه لودهي حال مي سي كشميرس حقوق انساني كي يامالي، مسلم كونياس يرفعة بوئ احساس زخم خوردك اوريسلر رمیم کے اترات جیے اہم مسائل یہ چھلے دنوں عرب نیوز کی طرف سے لئے گئے ایک انٹرویوس اظہار خیال کیا ہے۔ ملید لودھی جو تشمیر میں بندوستان کی برجوش ناقد ہیں امریکی حکومت برمسئلہ لشمير كے حل كے لئے برابر زور ڈالتى دى بس ان

آم میدادد می اس کا قائل می که چنکه عالمی برادری جنون ایشیا كاقصادى صلاحتيول عفائدها كالفافي فوابش منداس لےان پریہ می داجب کراس خطے کو سمحم محفوظاور پرامن بنائے رکھس انس امدے کہ عالمی برادری کے اقتصادی مفادات عالمی برادری کوکشمیری بحران کے فاتمے کی او ششش من فعال كرداراداكرنے كى ترغيبدى كے۔

كاكمنا سے كہ جب امريكه كشميركو أيك متنازعه علاقدكى حیثیت سے سلیم کرتا ہے تو یہ بات اس کے اقتصادی مفادس جاتی ہے کہ وہ سئلہ تشمیر کاکوئی حل تلاش كرے كيونكه اس خطے ميں امن كے فوائد كاداره كافي وسيع بوگا

یاکستانی سفیر نے حال می س اقوام متحدہ کی جزل بادی کے سامنے کشمیر کے سلسلے میں قرار داد پیش کرنے س یاکستان کی ناکامی کے احساس کی شدت کو یہ کہ کر کم کرنے کی کوشش کی کہ کوئی

قرار داد منظور کر والبنا بذات خود کسی مسئله کا حل س بے پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تشمیر ہو کئ قرار دادیں پاس موسی لیکن ان میں عص کسی کا نفاذ سی ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اقوام عالم کی توج اس مئلہ کی طرف مبذول کرائی اور اس میں ہم صرور کامیاب ہوئے ہیں۔

بعض ناقدین کا خیال ہے کہ بندوستان س موجود دلکش اقتصادی مواقع کی دستیابی کی توقع کی بناء رو تشمیر کی صورت حال کے تس امریکہ کی توجہ س سی آئی ہے کیونکہ نئی دلمی کی طرف سے برابر والمتنكين كو اشارے مل رہے بس كه " اگر بم سے اقصادي فائده امحانا چاہتے ہو تومسئلہ کشميري چپ سادھے رہو"اس ضمن میں ملیہ لودھی کی دلیل یہ

ہے کہ امریکی وزیر طاقت سزل اولیری اور پاکستانی حکام کے درمیان چار بلن ڈالر کے ایک اقصادی معابدہ مر دستھط سے رہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو می امریکہ اینے لئے اقتصادی منعت کے مواقع سے بالامال ملک تصور کرنا ہے۔ کویا یاکستان بھی اس بوزیش س ہے کہ وہ امریکہ کو مسئلہ کشمیرس دلچیں لینے یر ابھار آرہے۔ آہم ملید لودھی اس کی قائل ہیں که خونکه عالمی برادری جنوبی ایشیا کی اقتصادی صلاحبیوں سے فائدہ اٹھانے کی خواہش مند ہے ي لئے ان ريد مجي واجب ہے كہ اس خطے كو محلم محفوظ اور رو امن بنائے رکھیں۔ اسی امید ہے کہ عالمی برادری کے اقتصادی مفادات عالمی

بس پشت ڈالتے ہیں تو وہ ملک کے مفاد کے منافی

جو لچ بمیں معلوم ہے اس کا خطرناک پہلویہ ہے کہ

لوک چین کے معاملے کو اس انداز سے پیش کرنے

للے ہیں کہ وہ بے ضرر ہے۔ چنن کاکسنا ہے کہ وہ

کوئی فوجی مقاصد تہیں رکھتا وہ وسائل سے فائدہ

اٹھاتے ہونے جنوبی دریائے چنن کے مسئلہ کا

ساس حل دهونده من تعاون كرنا جابتا يكونكه

اس کاکونی فوجی حل میں ہے اور معیشت کا پہلو

بوری طرح چین کے پیش نظرے۔



مليد لودهي امريكه من سفيرياكستان

وہ ہے انصاف، آزادی اور مساوات کا قیام، کیونکہ نے عالمی نظام کی بنیاد کسی انتخابیت پندانہ اخلاقیات بر نهیں رکھی جاسکتی۔ جب بوری دنیا میں آزادی وانصاف کی ہوا چل ری ہے تو تشمیر کے عوام کو آزادی اور حق خود اختیاری سے کیے محروم رکھا جاسکتاہے۔

اسى موصوع كو مسلمانان عالم كى صورت حال

ے جوڑتے ہوئے ملے لودھی نے کہاکہ فلسطین کا ناسور، بوسنیا می بزارول کی تعداد می بلاک بونے بلك مزانى سازى كى صلاحيت في اس خط كو والے مسلمان اور کشمیرس مسلمانوں کی اندا رسانی

کے درمیان نوکلیائی اسلی بندی کی مقابلہ آدائی کی طرف سے فکر مند ہیں اور مجمی ہیں کہ ہندوستان کی

سطین کا ناسور، بوسنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہونے والے مسلمان اور کشمیر میں مسلمانوں کی ایذا رسانی ان سب واقعات نے مسلم دنیا کے احساس زخم خوردگی کو تیز ترکیا ہے اور اس سے اسلام اور مغرب کے درمیان کشاکش میں مزید سنگینی آئے کی اور اسلام ومغرب کے درمیان ثقافتی تصادم نه دیکھنا چاہتے ہوتے بھی دونوں میں مفاہمت کرانا فاصامشکل ہوگا۔

> ان سب واقعات نے مسلم دنیا کے احساس زخم خورد کی کو تیز ترکیا ہے اور اس ہے اسلام اور مغرب کے درمیان کشاکش میں مزید سنگینی آنے کی اور اسلام ومغرب کے درمیان ثقافتی تصادم نه دیکھنا چاہتے ہوئے کھی دونوں میں مفاہمت کرانا خاصا مشکل ہوگا۔ مذکورہ تصادم سے کہیں زیادہ ملیحہ لودھی جنوبي ايشياكي دو يرسى طاقتي مندوستان ادر ياكستان

اسلحی نی دور کے لئے تیاد کردیا ہے۔انہوں نے ريسلرافند منث قطعي طورير غير مصفانه اور جانب دادان قرار داد دیا ہے۔ واضح رہے کہ مزائل کٹرول فیکنولوجی رجیم کے صابط کی خلاف ورزی كرتے ہوئے چن سے مزائل كى خريدادى يو پاکستان کے خلاف تادیبی کارروائی کی عرض سے ريسكر ترميمي قانون وصنح كياكياتها

#### بقیه چیچنیاکی آزادی کاجنگ

زیادہ ہے ۔ روسی ملٹری بیڈ کوارٹرس یہ موجود ڈاکٹروں کا کتا ہے کہ صرف مرکزی استال کے سردخانے میں 8 سو فوجیوں کی لاشیں میری ہوئی

چینیاکی سرحدے قریب ایک روسی ہوائی اڈے (جے عارضی طور پر ملٹری مڈیکل کیمی میں تبدیل کر دیا گیاہے) یہ موجود ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو افغان جنگ میں تھی شریک تھے کہ ساں جو خوفناک مناظر دیلھنے کو ملے ہیں وہ جنگ افغانستان کے دوران تھی بھی نگاہوں سے مذکررے تھے۔ ہر روزیهان در جنون اور کسی کسی در مسیمرون روسی فوی زخی حالت می علاج کے لئے لئے جاتے بس کھے کے لئے علاج کارآمد ثابت ہوتا ہے اور کھ زخوں کی تاب نہ لاکر موت سے بم معوش ہو

میلے جملے کی ناکامی کی بعد روس نے دوسرا حملہ زیادہ مصوبہ بنداور مظم طریقے سے کیا۔ اس بار وہ طريقة زياده شدت ے اختيار كياكيا جو جنگ علي سن امریکہ نے اختیار کیا تھا یعنی زمین کلے سے قبل دشمن کو فصنا سے تہس نہس کر دینے کی یالیسی۔ بورس میلتس کی اس پالسی کو عملی جامہ سپنانے کے لے روسی طیارے تورے ایک ماہ سے مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ کروزنی کی کوئی عمارت سمجھے سلامت میں بچی ہے اور تورے شرمی آگ کے شعلے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس زبردست تاہی کے بعد روسی زمین فوج نے حملہ کیا مگر بچے تھیے چین مجابدوں نے اس بار مھی جم کر مقابلہ کیا۔ آخری

اطلاع ملنے تک ایک ایک انچ کے لئے ارائی جاری تھی۔ مگر اس دوسری جنگ میں روسوں کا پلڑا بھاری ہے۔ چیچن درائع کا بھی کہنا ہے کہ کروزنی

س ان کے قدم اکورگئے ہیں۔ گراس کے ساتھ آخر دم تک الانے کادہ عزم مصم کے ہوتے ہیں۔ قربانی اور شادت ان کاشعار س کے بیں۔ چیوٹا پڑا ہرکوئی جنگ میں حصہ لے رہا ہے۔ فود چیجن صدر دودائف کے بڑے صاحبزادے جام شہادت نوش كريطي بس اب تك دونون طرف كازبردست جاني و مالی نقصان موا ہے۔ سینگروں روسی فوجی قیدی بنالے کے بس صدارتی محل می مغربی نامد تگاروں نے بچشم خود دیکھا کہ گئی روسی زخمی حالت س دبال بڑے ہوئے تھے جن کا علاج چیجن ڈاکٹر کر رے تھے۔ متورد صحت مندروی قدی بھی وبال موجود ته جبكة تديول كالك نامطوم تعداد جنوب کے ساروں میں کسی محفوظ مقام برر می لئ ہے۔ چینیا ، خصوصا کروزنی شهر من اس براے پیمانے پر غارت و بلاکت کے باوجود باہری دنیا کا

ردعمل ستمعمولى دباب مرف جرمى في الجي حال مي مين روى حملے كى مذمت كى ہے۔ فرانس . امريكه اور دهيث برطانيه كو محص تشويش ب\_مسلم مالک بھی دوسروں کی نقالی میں حسب توقیق بس الشويش و مذمت كے بيانات دے دے بي مر دنیا کی بے حسی کارونارونے کے بجائے چین سر فروشان اسلام روسی جارحیت کے خلاف شجاعت و شادت کی ناقابل فراموش داستان لکھنے میں مصروف بير لحي مائي اي بيون اور لحي عورتي اسينے شوہروں كى لاشوں ير ماتم كرتى موئى صرور نظر

آری بس مر ان ماؤل اور عورتول کی تعداد کہیں زیادہ ہے جوایت بیٹوں اور شوہروں کو دعاؤں کے سائے میں محاذ جنگ ہے جمع دسی ہیں۔ جذبہ شمادت اورسر فروشی کی اس تمنا کا اظهار اس لئے ہورہا ہے تاكه چيچن جانباز ايك آزاد سرزمين يراين پسنديده اسلامی انداز کی زندگی بسر کر سلس ـ مگر زارول اور الموستول کے جانشین ، موجودہ روسی حکمرال چینیا ک آذادی کواین در ندگ سے لیل دیناچاہے ہیں۔

درندگی کے علم ردار روسیوں اور آزادی کے متوالے چیجن عوام کے مابین کشمکش جاری ہے۔ بابری دنیا خاموش تماشائی بن موئی ہے۔ اہل مغرب کو اس بات ہو فکر نہیں ہے کہ روسی در ندے بے گناہوں کے خون سے بولی مل دے بی بلکہ تقویش انہیں اس اثریہ ہے کہ اقتداری بورس يلتسن كى كرفت كمزور مرقى جارى ب جس يد صرف معاشى اصلاحات متاثر بول كى بلكه وه شدت يسد فوجي جموريت كاكلا كمونث كر دوباره اقتدارير قبضہ کرکے اہل مغرب کو چیلنج کر سکتے ہیں جنس سرد جنگ میں شکت کھانے کا احساس دن رات ستآر ارما ہے۔ مرسب سے زیادہ قابل ندمت رویہ اقوام مخدہ کا ہے۔ اس ادارے کے مطابق چینیا کی جنگ روس کا اندرونی معالم ہے جس میں مداخلت كااے حق سي ہے۔ ليكن يى ادارہ عراق مي كسى ندكسي بمانے مداخلت كے نت نے طريقے روزاند ایجاد کرتارہا ہے۔ کسی نے چکھا ہے کہ یہ ادارہ در اصل استيك ديارتمنك يا امرىكي وزارت خارجه كا نویارک برائج آفسے۔ سی وجہ کے دونوں کی پالىيى سى يرسى عد تك يكسانيت ب

عبروسي ممالك هراساي وسائل نہیں ہی۔ اگر ہم اقتصادی صروریات کو

جدید خطوط ریایج سے دس لاکھ تک کی فوج موجود ہوگ۔ چین کی حالیہ تمام کوششوں اور اس کے سارے اقدامات کے باوجود بعض دیگر ماہر س کی نظر س وہ اپنے نشانے کو حاصل نہیں کر پائے گاکیونکہ وہ ابھی بعض میدانوں میں ٹیکنولوجی کے اعتبارے ست چيرابواے۔

ظاہر کیا ہے کہ سن 2005 تک چین ) لاکھ تک کی فوج موجود ہوگی۔ چین کی ے اقدامات کے باوجود بعض دیگر بارے بہت چھڑا ہوا ہے۔

میک نمارا کروپ کو چین کے ایک فوجی ذمہ دار ایڈمرل لیو ہواکنگ نے بتایا کہ ہمارے تمام فوجی زمروں میں اسلح اور متھیار کی صورت حال امریکہ کے مقابلے میں بہت کرور ہے جس کا ہمیں بورااحساس ہے۔ جدید کاری کی توقع ہم ضرور کرتے ہیں لین اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمادے پاس

مبرکیف چینی اور مغربی ماہرین اس خیال کے ت سبس کہ چن کی طف سے عدود سطے ہو فوی تعمیرونشکیل بھی اس کے قریبی پردسوں مثلاویت نام لے لئے حطرہ بنا ہوا ہے جس کے دو بحری حماز 1988 میں چینی افواج کے ساتھ تصادم میں تباہ ہوکتے تھے۔ بیجنگ میں سالق امریکی سفیراور ایک عرصد تك ايشياس ى آئى اے افسر كے مسلے ير

نہیں کریائے گاکیونکہ وہ ابھی بعض

# اقوام متحده یا تلاطم خیز دریاس بے پیوار کی گشتی

### بطرس غالی کے سکریٹری جنرل بننے کے بعد سے یہ بین الاقوامی ادار لا مسلسل زوال پذیر ہے

آگتے ہیں جال بوروپین ممالک سب کے لئے

خطرناک اور نسبتا زیادہ بری جنگ کے خوف سے

منتخب فوجی کارروائی کے امریکی موقف کی مخالفت

کردے ہیں۔ یی سی

بلكه ديكر مسائل ير بھي ان

کے اختلافات سطح ر

مثلارواندا اور بنتي

کے مسائل یہ سلامتی

ممران کے درمیان

اختلاف کسی بھی اقدام

س تاخير كا سبب ب

بس رواندا س كيا بوار بين الاقوامي مطم ير وبال

کے بحران کو روکنے کی

خاطر کسی کارروائی س

بے سب تاخیر کے نتیج

سال کے اختتام یر ایک عموی تقریب کا انعقاد اقوام مخده کی قدیم روایت ری ہے جس میں سکریٹری جزل کی دعوت بر اس عالمی تنظیم کے سريرآورده كاركنان شريك موتے تھے۔ يہ تقريب ان کے درمیان ذاتی روابط کو مزید مصبوط و معظم

اصمحلال اور انفرادی یا اجتماعی من کلنٹن انتظامیہ کے نمایاں رول کی صلاحتیوں کو یقینا متاثر کیا

بوری تنظیم موجود جس کی نظیر گذشته آارع می نهیں

ملت لین یہ بات این جگد درست ہے کہ گذشت کی

وقت کے مقاملے مل 1994 کا سال اقوام متحدہ میں

اس طرح گذراجس مين تلاطم خزدنياس وه بي بتوار

ے۔ سرد جنگ کی فضا کے خاتمہ کے بعد سلامتی کونسل کے دائمی ممبران (برطانیہ، چین، فرانس، روسی وفاق اور امریک) سے اجتماعی طور یر جس معنوط قيادت كى توقع بندهى تفى دە 1994 مى درامانى انداز

اس کے زوال کی بنیادی وجه امر کمی قیادت کا غیر متوقع طور ہر اس سے پیداشدہ خلاء کو بر کونس کے ستقل کرنے میں دیکر حکومت کی ناکامی ے۔ اور امریکی قیادت کے کرور رٹنے کے اساب خالصاً داخلی نوعیت کے ہیں۔ نوم کے انتظامات س ديموكريك ياري کی شکت فاش نے اتوام محدہ

بطرس بطرس غالى جزل سكريثري اقوام محده

رنے کا موقع فراہم کرتی تھی جس کے طفیل اقوام مخدہ برے دنوں س اسنے وجود کو سنجالے ہوئے ا پناکام انجام دین ری ہے۔

لین اب صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ جناب بطرس غالی کے سکریٹری جزل کاعمدہ سنبھالنے کے بعدے گذشة تىن سالوں ے اس سالان تقريب كا سلسلہ ختم ہوچکا ہے اور جو لوگ اس می شرکی ہوتے تھے کم از کم ان کے لئے اس روایت کا انقطاع بت اہمیت رکھتا ہے۔ سرد جنگ کے فورا بعد پیدا ہونے والی بزاری کا اظہار کرتے ہوئے ایک دم دارنے کہا کہ کسی مشعل راہ کے بغیر ہمارے بعثک جانے کی یہ ایک اور علامت ہے۔ یہ ماثر یقنا مالد آرائی یہ بنی ہے خصوصا اس صورت حال سی جب اقوام محدہ کے منشور اور عالمی صلاطے کی ایسی

اقوام مخدہ کے اجلاس کا ایک مظر س لاكول معصوم افراد كو اس کش فانہ جنگی میں این جان سے باتھ دھونا را۔ س عدم دلجسي كاہے۔ اس پنچیده اور تغیریذیر صورت حال من اقوام اگر سلامتی کونسل کے مستقل ممران میں مخدہ خود کو ڈانواڈول کیفیت میں محسوس کرری ہے تفریق پیدا ہوجائے تو ترقی یافتہ ممالک کی ساری

اس میں شک نمیں ہے 1994 کے دوران اقوام متحدہ نے جنوبی افریقہ میں عبوری حالات پیدا اور موزبستی کی طویل خانہ بیکی کے سلسلے کو بند کرنے پر قادر حالیہ انتخابات جیسی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں مجموعی طور پر اس پر ناکای کا احساس طاری ہے جس کی روشن مثال صوالیے بے آبروئی کے ساتھواپی اور اقصادی اور سماجی تق کے میدانوں میں تظیم کی گرق ہوئی ساکھ ہے۔

بوسنیا ہے کسی قرار داد کو روکنے کی غرض سے ویو کاستعمال اس حقیت کا عکاس ہے کہ سلامتی کونس کے منتقل ممران کے درمیان سای اختلافات خط بالكن كے مسئلہ يركاني الجركرسامنے

طاقت تحور الحف كي 77 كروب كي قيادت زير نظر داس من شك نسس ب 1994 كي دوران اقوام مخدہ نے جنوبی افریقہ مل عبوری حالات پیدا اور سال کے دوران فلیائن کے باتھ س ری ہے جو

موزبین کی طویل فانہ جنگی کے سلسلے کوبند کرنے ہے

قادر حاليه انتخابات جيس ابم كاسيابيال حاصل كى بي

معاشرے کی نمائدہ تظیموں کے فروع اور ترقی کے

انڈونشیاکردہاہے جس کاکردار ترقی پذیر ممالک کے مجموعی طور پراس پر ناکائی کا احساس طاری ہے جس

دفاع کے ضمن میں خاصا معتبر رہا ہے لیکن اس کی کی روشن مثال صوبالیہ سے بے آمرونی کے ساتھ

موجودہ رکنیت کا میلان کسی بھی مسئلہ ر پیش قدی ۔ واپسی اور اقتصادی اور سماجی ترقی کے میدانوں میں

اتوام متدہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی مالی كفالت كے لئے سرد جنگ كى توجيے كے فاتمے كى بناء يراس س باته بالنه والے اہم ممالک نے امداد میں تخفیف شروع کردی ہے۔ اقوام متحدہ کے نظام کار کی مرکزی مالیاتی مشیزی جو اس وقت دنیا کی سب ے بردی متعددالاطراف الدادی ادارہ ہے اسے تنن سال سے برابر اس ماصل ہونے والے چندوں کی مقدار من كي داقع موتى جارى بيركيايه مسلسل لي كى مرحله يررك كى يداكي يراسوال ب جو 1994 كاسال اقوام مخده كے سامنے چھوڑے جارہا ہے۔

ظیم کی کرتی ہوئی ساتھ ہے۔

## به عالمی شظیم باتونی سیاستدانوں اور معاملات میں بدلظمی پیدا کرنے والے افراد کا مجموعہ ہے

اقوام متحده کی بچاسویں سالگر لااس کی ناکامیوں کے احتساب سے عبارت رہی

ترقی یدیر ممالک کے موقف کا تھی حامی نہیں رہا۔

ناوابسة تحريك كے ممبر مالك كى سريرابى

سال نوکی آمد اتوام متحدہ کے لئے خوش کوار ثابت نهي موتى اس عالمي تظيم كى بحاسوي سالكره کی تقریب می بورے سال اس کی ناکاموں کے احتساب سے متعلق دحوال دھار تقریری کو مجتی ربی الے لھے بے لین حقیت ربنی الزامات اخباروں کے ادارتی صفحات یر شائع ہوئیں کریہ نظیم یوی یوی تخواس پانے والے باتونی الاحدانون اور معاملات مي بد لطي پيدا كرنے والے افراد کا کڑھ ہے۔ اس بار بھی اصلاحات کے صروري مصوبول يردمول وال دى جائے گ

اسے من کویاکہ ناقدوں کی حصلہ افزائی کے لے اقوام محدہ مارچ میں کوین بیکن میں سماجی ترقی ر عالمی کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ حسب سابق یہ كانفرنس مجى شمال جنوب كے تناظر ميں ہوكى اور بیشر ترقی یافت مالک کے درمیان پڑھتے ہوئے اخلافات کے پیش نطراے واقعی عالمی کانفرنس

بنانے کی طرف توجدی کی ہے۔ کوین میکن میں جو مسائل زیر بحث آئیں کے ان میں سے اکثر کا لعلق شمالی دنیا سے ہوگا مثلا اب تک فراہم کردہ بڑیا باندھنے والی ملازمتوں کے بجائے معیاری روز گارکی فرابی سمای انتشارے پدا شدہ بحران کا ستلہ اقصادي مساوات اور آمدني كى مصفائد تقسيم

عمل کے مرتبن کے رویے اں کا احمال ہے کہ اگر معاشرتی تقویت مقصود ہے

تو بر ملک کو ترتی کی طرف مائل تمدنی معاشرت کی بین الاقوای کار اوریشنول اور عالی قرصه جاتی ایرونی اتحاد تمام تر ساختیاری ترمیم وتبدیل کو نظر ضرورت بڑے گید یہ ضرورت بوروپ میں کمیونوم اداروں کے سامنے کرور برری ہے۔ اتفاق رائے انداز اور اعلان کے دیگر ابواب می اس کے

سی ہوجائیں کے بلکہ سماجی ہم آبنگی اور تمدنی خون آشام بربادی کے دور س اور بھی شدید ہوجاتی ے۔ انتشار زدہ امریکی نظام اور بڑھتی ہوئی نئی انتہا پندی کو بھی اس صرورت سے مستثنی قرار نس دیا حامی اداروں کو تقویت دینے کے لئے واضح جاسکا شال مالک ہی من سس بلکہ جنوب کے اصطلاحات من گفتاو کرتی ہوگ ہی۔ 77جو اجتماعی و گفتند رہی حتم ہوتی میں آہم ان سے یہ پہتہ چل جاتا زیادہ ترقی یافت حصول میں مجی ٹریڈ نونینوں اور طور رجنوب کی نماسدہ ہے اس بات کا خواہش مند سای جاعتوں کااور مورباہے۔ برجگہ حکومت خود ہے کہ سابی ترقی کی کانفرنس میں علادہ طور پرالیے

کانفرنس کے نظام ہے میں کہ دینا مناسب ہو گاکہ اقوام متحدہ کی چوٹی کانفرنس اگر چہ کم اعلان کیا جائے جو ے ادازہ ہوتا ہے کہ انسی و بیش نشستند و گفتند رہی ختم ہوتی ہیں تاہم ان سے یہ پت چل جاتا ہے کہ معلقہ مفولوں کا عالی سطح رہمارے سومنے کاکب کیا انداز رہتا ہے۔

کے بعد پیدا ہونے والے خلا، اور خصوصا بوسنیا کی سے طے شدہ کسی فیصلے کے ذریعے معاملات درست دھند لے سے شک وشب کو بھی دفن کردینا جا ہتا ہے۔

نمایال عنصری سکس۔

اں کے جواب س

اس کے نتیجے سی جنوب اخلاقی سرمایہ کاری کے مدان س چیچے رہ جائے گا جو کسی حد تک شمال س مم جویان پیمانے برچل دی ہے۔

آخرس يه مجى كمد دينا مناسب بوگاك اتوام متده کی جوئی کانفرنس اگر چه کم وبیش نشستند ے کہ عالمی سطح یہ ہمارے سوجنے کاکب کیا انداز رہما ہے ۔ متدن معاشرہ اختیار سازی جنسی ساوات معذوروں کے حقوق سمای اور معافی مقاصد کا ارتباط یہ سب محض فقرے سی بی۔ آسان الفاظ مل بركما جا سكا عدك يرسب اي جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اسدہ نصف صدی س اتوام محدہ کو حکومتوں کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ عوام کے تحفظ کے لئے اپنا وجود قاتم رکھنا چاہتے۔ سرد جنگ کے فاتر کی محج معنوں میں سی علامت

## ہندوتوکی فرقدواریت نے نہیں بلکہ کانگریس نے مسلمانوں کو محصور کیا ہے

### ظفر جنگ نے اپنی حو تھائی صداقت سے شوری کی نصف صداقت کا جواب دینے کی شاطرانہ کو ششش کی ہے

سے کوئی مطلب

سي ہے ک

یابندی لگنی مطيمول

چاہتے است سے

مسلمانوں کی مانند

میں کی یہ

محسوس كرتا ہوں

کہ اگر ملک کی

أكثريت جابتي

ے تو بہر ہوگا

کہ ان طاقتوں کو

مراز مي درم

اقتدار آنے کی

اجازت دی

جائے۔ جبال مجی

كانكريس اور سنكه

بربوار کاکوئی متبادل موجودے وبال مسلمان بی ہے

یی کو ووٹ سیں دیں کے ، کیکن مہاراشر جیسی

ریاست میں حبال کہ انجی تسیری طاقت معرض

وجود میں سی آئی ہے مسلمان وی کریں کے جو

انہوں نے دہلی کے بعض حقلوں میں الیکٹن کے

دوران کیا تھا وہ کانگریس جیسی منافق یارٹی کو ووٹ

دینے کے بجائے تی جے تی جیسے ایماندار دھمن کو

ووث دینا پسند کریں کے ۔ (واضح رہے کہ یہ مضمون

مهاراشرس تبيري قوت كى تشكيل سے قبل لكھاكيا

شیرولڈ کاسٹ اور پسماندہ طبقات کے لئے

بنائے کئے مالیاتی کار نور کیش ریہ شوری کی مخالفت رہ

ظفر جنگ سبت برجم بين ملازمتون اور تعليم مين ان

طقات کے لئے پہلے سے دیزرویش رکھاگیا ہے .

کیکن ہمیں یادر کھناچاہتے کہ یہ لوگ اس وجہ سے پیدا

ہوتے بین کہ لوگ انہیں دبائے رکھیں اور ان سے

ملک میں حکومت کر چکے ہیں اگر وہ ملاز متوں کے

مقابلے اور اسلول کالج میں داخلے کے اہل سی میں

تویہ ان کی علطی ہے برئش دور میں ان کے ہاتھ سے

اقتدار کی باک دور جھنے کے بعد سی انسس ان کے

ندبی خول میں قید کردیا گیا۔ آزادی کے بعد کانگریس

نے بھی اسی اس خول میں بندر کھنے کی سازش کی.

کیوں کہ سی اس کے دوث بینک کی سیاست کے

کانگریں نے ساسی مصلحوں کے پیش نظر

سکوار مسلمانوں کو الگ تھلگ رکھ کر شاہی امام جیسے

جال تك مسلمانول كاتعلق ب تو وه اس

چھوا چھوت کارویہ برتیں۔

مندولو

جناب ظفر جنگ نے کانگریس کی غلطیوں کو ہندوتو کی طاقتوں کے سر تھوینے کی شاطرانہ کوشش میں ارون شوری کی نصف صداقت کا جواب این حوتھائی صداقت سے دیا ہے۔ (ایشن اج 20 دسمبر 94) مسلمان فريب خورده نهيس بين يه می انہیں زیادہ دنوں تک یہ کہ کر بیوتوف بنایا جاسکتا ہے کہ کانگریس ایک سیولر اور لبرل قوت ہے اور نہ ہی انہیں ہندوتو کی طاقتوں سے ست زیادہ خوفزدہ کیا جاسکتا ہے۔وہ دیکھ رہے ہیں کہ سنکھ ربوار کانگریس کا ایک ایمانداران چربہ ہے اس وقت کانگریس نے کھل کر سنگھ بریوار سے اتحاد کر لیا ہے اور این ساکھ مسلمانوں میں بھی مصبوط کرلی ہے

ظفرجنگ کا دعوی ہے کہ اس وقت مسلمان محصور ہوکر رہ کتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار وہ ارون شوری اور ان کے قبیل کے دوسرے لوگوں کو تھمراتے ہی ان کاکہناہے کہ ہندوتوکی طاقتوں کے دریع میا کے گئے فرقہ وارانہ فسادات کی بنا ہر مسلمان زیردست جسمانی اور نفسیاتی عدم تحفظ کے

آن س سے ایک مجی بات بچ مہیں ہے ملک س کس بھی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوتے ہیں۔ جياك كانكريسي لاران خوف س بعلا بس، يع تويه ہے کہ حبال کانگریس برسراقبدار سس ہے وہال بر امن اور فرق واراء بم مبنكي كا دور دوره ب \_ البت حبال کانکریس اور بی جے بی برسراقتدار بس مثال کے طور ہر مہاراشٹر اور دلی میں وہاں مسلمانوں کو مصوبہ بند طریقے سے براسال کیا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ان اشتعال انگریوں کا انتہائی صبر وصنطك ساته جواب دياب

بات ہے ۔ صرف ان مقابات یر الیے واقعات کیوں رونما ہوتے ہی جال کانگریس برسر اقتدار ہے یا رہی ہے۔ مغربی بگال میں مسلمانوں کا قتل اسی دن سے بند ہوگیا جبسے وہاں کمونسٹول کی حلومت قائم ہوئی ہے اس طرح بماد اور اتر پردیش س بھی فسادات نہیں ہورہے ہی جال کہ موشلسٹ برسراقتدار ہیں سال تک کہ بی ہے بی کی ریاستوں میں بھی کوئی پڑا فساد سس مواے اور نه می تیلکودیسم کی ریاست آندهرا بردیش اور اے آتی اے ڈی ایم کے کی ریاست ممل ناڈو میں بی فسادات ہوئے ہیں، 1980 س سکھوں کا قتل عام ان رياستول مي مواجبال كانكريس برسراقتدار محى انلواری میشنوں کے مطابق نیلی ( 1980) مير نُه (1982 - 1987) فيروز آباد (1992) كميانه (1987 ) باشم نوره (1987) بماكليور (1989) حيدر آباد ()0891 تورجه (91-1990) بنارس (1991) سيم مرحى (1991) مورت (93\_1992) اور بمبئ (1993) من دارك بولس بربریت کی بات کمی کئی ہے۔ ظفر جنگ نے ان تمام مظالم اور دوسری ناانصافیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب بچ ہے مگر اس کے لئے ہندوتو کی طاقتوں کو

مسلمانوں كو فرقد واراند بنياد ير تقسيم كرنا چاہتے بيں

ماکہ ذات یات کی بنیاد ر پیدا ہونے والی تقسیم کو

مسلمان اب اس کھیل میں پیادہ بننے کو تیار

نہیں ہے ، بڑے پیمانے یہ مسلمانوں کے قتل کا

الزام مندوتو کی طاقتوں کے سر ڈالنا بھی ایک بیکار

مورد الزام كيے تھمرايا جاسكتا ہے ؟ اس ملك من آزادی کے بعد سے لیکر آج تک چند وتفہ حکمرانی کو چور کر کانگریس می حکومت کرتی علی آئی ہے مرکز میں بھی اور ریاستوں میں بھی۔ اگر قصورواروں کو

ب محل نہ ہوگا اگر بیال میں مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے احساس کو واضح الفاظ میں بیان کروں۔ میں ارون شوری اور ان کے قماش کے دوسرے حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کی المصی کھول دی ہیں۔ وہی مسلمان جنسی ووٹ بینک کے نام سے پاد کرکے ان کی توہین کی جاتی ہے اور وقت فوقت اس ووٹ بینک کو بلایا اور معتجمور ا جاتا ہے۔

> مسلمانوں نے کانگریس اور ار ایس ایس کے هل كو محج ليا ب اور اس لئ انسول نے تهيہ كرليا ب كراي نوجوانول من وه جنك جوتيت كو يروان چرھے سی دی گے۔ سی وجہ ہے کہ ان جلد باز افراد کو مسلمانوں کی جانب سے کوئی حمایت نہیں ملی جو بايري مسجد انهدام كي دوسري يرسي ير الودهيا مي نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل بے شمار مسلمانوں كاخيال ب كران نوجوانوں كو فرقة واربيت بهيلانے کے لئے اعلی جنس بورو کی جانب سے اس کی قیمت اداکی لئ ہے۔ مثال کے طور ر وہ دارالعلوم ندوہ العلماء للھنتو پر انتلی جنس بورو کے جھاپے کا واقعہ پیش کرتے ہیں کیونکہ اے وہ اشتعال انگیزی کا ایک صد تھے ہیں۔

> اج مسلمانوں نے کانگریس اور آرایس ایس کی کسی بھی اشتعال انگنزی کادورے تماشہ دیکھنے کا تسب كرليات وواس بات كو تھے بس كه كانكريس اور آر الیں ایس مسلمانوں کو مشتعل کرکے ہندووں اور

سزانہیں دی کئی تواس کاذمہ دار کون ہے ؟ مجرموں کو سزا دینے کے لئے کانگریس کو کون روکا ہے ؟ سال تک کہ اس وقت وہ مرکز میں برسر اقتدار ہے کین کوئی کارروائی نہ کرنے راہے کس نے مجبور کیا

کانگریس کے روپیگنڈے یہ عمل کرتے ہوئے ظفر جنگ نے ہندوتو کی طاقتوں کو خطرناک شكل دينے كى كوشش كى ہے۔ ليكن جبياكہ بم جانتے ہیں کہ وہ ہزداوں کا ایک اردبام ہے۔ ایم جنسی کی مثال سامنے ہے کس طرح آرایس ایس کے قد آور لیڈروں نے وزیر اعظم کو تحریری معافی نامہ پیش کیا تھا جب کہ اندرا گاندھی نے ان کے ساتھ كياسلوك كيا تها؟ أنهيس صرف جيلون سي وال ديا تھا اور وہ مجی آرام دہ جیلوں میں جہاں ان کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی جاری تھی۔

اکر واقعی کانگریس یہ مجھتی ہے کہ یہ سطیمیں ملک کے لئے خطرناک ہیں۔ تو ان ریابندی کیوں

یہ کالمہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے متعلق مسلم وغیر مسلم دانشوروں کے مصابین کے لئے وقف ہے اس من مختلف کتبہ فکرے تعلق رکھنے والے دانشوروں کے مصامین شائع کئے جاتے ہیں۔ ان مصامین میں پیش کردہ نقطہ نظرے ادارے کامنفق ہوناصروری نہیں۔

نسی لگادیت میرا مطلب حقیقی پابندی سے بنہ لوگوں کو آگے پرهایا۔ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کہ اس ڈرامے سے جیما کہ بایری مجد کے اسدام کی پیماندگی کے ذمردار مسلمان خود ہیں،جب تک وہ جدید تعلیم کے تئیں اپنارویہ نہیں بدلیں گے اس کے بعد یابندی کے نام بر کیا گیا۔

حاصل کرنے کی کوشش کر رہاہے تو وہ وزیر اعظم راؤبیں یا پھرسابق مرکزی دزیر ارجن سنگھ ہیں۔ بے محل مذہوگا اگر بیال س مسلمانوں کے دلوں میں بیٹے ہوتے احساس کو واضح الفاظ میں بیان کروں۔ می ارون شوری اور ان کے قماش کے دوسرے حصرات کو تھی مبار کباد پیش کرتا ہوں کہ

تحرير اسلطان شابين

حقیقت توبہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر مسلمانوں کااعتماد



ا کی کرفیوزدہ شرکامظر فسادات وہی کول ہوتے ہیں جال کانگریس پر سراقتدار ہوتی ہے۔

می کوئی تبدیلی نہیں اسکتی۔ خوش قسمتی سے مسلمان ایسا کردہ بیں اقتصادی طور بر بھی وہ اچھے کام کررے ہیں، چوئی چوئی صعوں کے مدان س بھی وہ آکے آرہے ہیں جن کے لئے سرکاری لانسنس كى صرورت مهن بوتى۔

مسلمانوں کی حالت دلتوں کی حالت سے الگ نہیں ہے شوری کی محکیداری "کی بات بالکل بھ ہے۔ مسلمانوں کے نام یر مالیاتی اداروں کو جو کرانٹ ملتی ہے وہ مسلمانوں کو شہیں ملی یاتی، جنگ نے شوری کے ذریعہ مسلم اعتماد کے حصول کی کوشش کو چیلیج کیا ہے لین اگر شوری کانگریس کے لید ہوتے تب مجی کیا جنگ ایما ی کتے ،

انہوں نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ وی مسلمان جنہیں ووٹ بینک کے نام سے یاد کرکے ان کی توہین کی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس ووٹ بنك كو بلايا اور معجورًا جاتا ہے۔

حقیقت توبیہ کے نارتھ اور ساؤتھ بلاک کے دفترون من بندم بوست كانشى رام، ماياوق، اللويرساد یادو کی کامیاتی کے امکانات نے کانگریس اور ہندتو دونوں کی جولس بلادی بس اگروہ ایک ساتھ میدان س ار آئے تو یہ صرور ہے کہ کچھ دنوں کے لئے اپنے مقصد من كامياب نه مو ياس لين گاندهي مهاتما بده اور رام اور کرش کی سرزمین بر سیاسی دیاننداری كاكسى مد تك مظامره بوسكاتها

### بقیہ : سمار اگھر آسودگی کا گہوار ہ

میں بعض لوگ عفلت برنتے میں اور مر عورت افراد بر فاصل علماء کے یہ افکار یقینا بحلی من کر کر س المح حظ المحانے كے مواقع و حوندتے بين جس

کا اسلام شدید مخالف ہے کیوں کہ اللہ کی صدود سے تجاوز کرنے اور اس کی مقرر کردہ حرمتوں کی یامالی کا حق کسی مرد یا عورت کو حاصل مس ہے.

4 ـ خاندان اور کھرکی حیثیت ایسی مملکت کی ے جس کی متعدد سرحدی بیں جو لوگوں سے اپن حفاظت ونکرانی کا تقاصہ کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھرکوئی عام گذر گاہ س ہوئی کہ جس کا جب جی جانے بے روک لوك آئے جائے اور جب ایسا بے تو اس كے لئے واصح كرده صنوابطك يابندي بهي لازي قراريات كي دشمنان اسلام اور مرد کی قوامیت یر معرض

کے۔علماء اسلام نے اس پہلو رہے بھی علمی انداز میں

الم ابوالعزام نے اس خیال کا اظہاد کیا ہے کہ ہو شخص اس بر قادر ہو کہ بارور برآگ رک دے اور آك كا اس ير لحي اثرية بوتووه برات شوق سے عورتوں کو مروں کے شانہ بشانہ برشعبہ حیات میں السكتاب يكن الركوئي اس يرقادر مونا جاب كه کسی جانور کو سدھا کر اس کے ذہن میں اس کی اصل حیوانی فطرت محو کردے تو اس کاوی حال ہوگا کہ سدهاتی موتی عمع بردار بلیان ایک دن سمعین پھینک کر جوہے کے چھیے بھائیں تو سارا گھر جل کر خاک بوگیااور در و د بوار کی صورت مجی باقی مدری

### خطرناک گدھوں، زہریلے سانپوں اور پہاڑی شیروں کے جنگل میں بیس دن

# ار جنظینا کے دو کم شدہ معصوم بھائی بہنوں کا کارنامہ

چے سالہ ڈینیل اور چار سالہ رمیرہ کسی کے نام آج ارجنشنا کے سر مخص کی زبان ر بیں۔ دونوں بھائی بن ارجنٹنا کے شالی صوبے جو بوری کے ایک دور دراز گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہ علاقہ کھنے جمکاوں اور ساڑوں کا علاقہ ہے جہال خطرناک قسم کے گدھ ، جنگلی سور ، بیاڑی شیر اور زہریلے سانیوں کی ستات ہے۔ اگر کوئی شخص اس علاقے کے لیے جنگل میں کم ہو جائے تو اس کی موت تقریبا

جیے ی دونوں بحوں کی گمشدگی کی ربورٹ بولس كو ملى ايك 40نفرى تلاش ياري تشكيل دى كى - ایک وقت ایسا تھی آیا کہ جب "تلاش یارٹی" مادیس موکر ایناآیریش ختم کرنے کا بروکرام بنا علی

جنگلی پھل کھلاآاور اپن اجلیوں سے پانی پلاآرہا آگ

تھی ، مگر ڈینیل اور رمیرہ کو یانے کی ایک موہوم امید نے انہیں اینے مثن کو جاری رکھنے یر مجبور رکھا۔

ي علاقه كھنے جنگوں اور ساڑوں كاعلاقہ بے جال خطرناك قسم كے كدھ ، جنگل سور ، ساڑى شراورز ہر ملے سانیوں کی سات ہے۔ اگر کوئی شخص اس علاقے کے کھنے جنگل میں گم ہو جائے تواس کی موت تقریبا یقین مجھی جاتی ہے ، مگر ڈینیل اور رمیرہ 20 دن سے زائد عرصے تک کھنے جنگوں مس کم ہوجانے کے باو جود آج بھی معجزاتی طور پرزندہ میں۔

> یقین تھی جاتی ہے ، مگر ڈینسل اور رمیرہ 20 دن سے زائد عرصے تک کھنے جگوں میں کم ہو جانے کے باوجود آج بھی معراتی طور ہے زندہ ہیں۔ ڈینسل خصوصا ست ذہن اور سادر بچہ ہے۔ اس نے س صرف خود کو بلکه این بن کو بیس دنوں تک کسی مد كسى طرح زنده ركهار وه جار ساله رميره كو بهلا چسلاكر

دونوں بچے اینے خاندانی فارم کے ایک چھوٹے سے گھریں اپنے مال باپ کے ساتھ رہتے. تھے۔ کم ہونے کے دن ان کے والدین اپنی بھیروں ك ديكھ بھال كے لئے كوسے باہركتے ہوئے تھے۔ کیوں کہ ایک خطرناک ساڑی ملی ان کے سروں یر منڈلاری تھی۔ جب والدی کو کھرلوٹے میں ذرا در

ہوئی تو دونوں بچے ان کی تلاش میں گھرے باہر آ كتے اور راسة بھٹك كر جنگل مس كھوگئے۔

حینکہ بحوں کا گھر شہری سولتوں سے محروم ایک دور دراز دیماتی علاقے س واقع ہے اس لئے بولس کو اطلاع کرنے س بھی دو ہفتہ سے زائد کا عرصه لك كيار برحال يانج دن كي زيردست تلاش کے بعد انہیں زندہ سلامت تلاش کر لیا گیا۔ تلاش یادئی کے ایک ممرنے اس واقع یر تبصرہ کرتے ہوتے کہا۔ "اسمیں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک معجرہ ہے۔ اگر دونوں بچے اس لئے زندہ رہ سکے کہ انہوں نے اپنی بوری زندگی اسس جھاڑ بوں س گزاری ہے ۔ اور اس طرح انہیں معلوم ہے کہ کون ساچھل کھانا ہے اور یہ کہ کون سا جانور خطرناک ہے۔" تلاش پارٹی کے ایک دوسرے ممر اینجل استورز نے صحافیوں سے باتس کرتے ہوئے کہاکہ "کوئی بحدان حالات من چند دنول سے زیادہ زندہ درہ یاآ۔ "استجل

آنگھوں سے خوشی کے آنسو جیک بڑے۔ دونوں بچے جب تلاش یارٹی کو ملے تو وہ ست كرور بوكة تھے فصوصارميره كايرا حال تھا۔ جب وہ ملے ہیں تور توان کے منہ سے کوئی لفظ لکل سکا

نے مزید کما کہ جب دونوں بچے ہمیں ملے تو ہماری

ندوہ چیخ سکے جس کی ایے مواقع پر فطرا توقع کی جاتی

اینجل نے کہا کہ ڈینیل ایک سادر اور ذہین بچہ ہے۔ یہ محص اسکی جرآت اور ذبانت ہے جسکی وجہ سے اس کی بین آج زندہ ہے۔ جبوہ تلاش یارٹی کو ملاتوا بن بن کو پھل کھلانے اور چشمے کا یانی بلانے کی کوششش کر رہا تھا۔ اس وقت تک دونوں بھے

باب کو شن دی جا سکی تھی۔ اصلا وہ نجروں یہ صوبائی دارالحلومت لے جاتے جارہ بیں۔ حبال ان کا بورا مڈیکل چیک اب ہوگا۔ اور بارش کے رکنے اور راستہ صاف ہونے کے بعد انہیں ان کے ال بایے کے پاس لے جایا جائےگا۔ ڈینیل کے گھریہ کوئی ٹیلیفون بھی نہیں ہے کہ ان کے ملنے کی خوشخبری ان کے والدین کو دی جاسکے ۔ دور دراز

دونوں بچ جب تلاش پارٹی کو ملے تو وہ ست کمزور ہو گئے تھے۔ خصوصارمیرہ کا برا حال تھا۔ جب وہ ملے ہیں تونہ تو ان کے مندسے كوئى لفظ نكل سكاندوه چيخ سكے جس كى اليے مواقع به فطر تاتو قع كى جاتى ہے

> اینے کھرے 40 مل کی دوری تک پیونج کی تھے۔ تلاش یارٹی پہلے انہیں قریب کے ایک اسلول لے کتی جبال انہیں فرسٹ ایڈ دی گئی۔

ساڑلوں میں زبردست بارش کی وجہ سے ڈینسل کے گاؤں کاراستہ مخدوش ہوگیا ہے۔جس پر سفر کرنا تقریبا نامکن ہے۔ مبادری کی بید کمانی للھنے وقت تک دونوں بحوں کے ملنے کی خبران کے مال

علاقے س رہنے کی وجہ سے اخباری نمائندے بھی بحوں تک نہیں بیونج یاتے ہیں بلکہ وہ صوباتی دارالحلومت می میں ان کی آمد کے منظر ہیں۔ دونوں بحوں کی تلاش میں بوری قوم کو دلچین ہو گئی تھی۔ شاید بہت جلد جب یہ اخبار آپ کے باتھوں میں ہوان سادر بحوں کی شکلیں ٹیلی ویژن پر

کی سیہ سالاری امریکیوں اور توروپیوں کے ہاتھ س

## ت خزبین الاقوامی تجارت

تاہم کوئی بھی دہشت کرد کروہ اس سے نیوکلیائی اسلح

خاصی تعداد میں ملی کامیابی سے ریاست سطح ہر دلت

مسلم محاذ کے ورود کے متعلق سابی طقوں میں

زیردست سرکوشیاں جاری ہی۔ جو کانگریس کے لئے

ای قدر حوصلہ شکن ہے جس قدر بھاجیا کے لئے۔

میونسپلی انتخابات من این غیر متوقع کامیابی کے

پیش نظر آبنده انتخابات من ملائم سنگھ کی سماج وادی

یارٹی کے ساتھ مل کر ریاست کی 182 تشتوں میں

سے بیشر اور بالخصوص ان طلقوں من اینے امدوار

کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے ، جہاں دلتوں اور

افلیتوں کی تعداد فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے ،

اللیتوں اور دلتوں کی کانگریس سے دوری فسطائی

توتول کی جارحانہ پالسیوں سے ان کی دہشت زدگی

اور بهوجن سماج اورسماج وادى يارقى كى جانب ان

کے رامد جھکاؤنے ریاست کی انتخابی سرکرمیوں کو

نی جبت عطا کردی ہے ، جے سای مجرین

ریاست کی تسیری اہم قوت اور تبیرے محاذ کے

ورود سے تعبیر کر رہے ہیں، امکان سے کہ آنے

والے چند ہفتوں کے اندر اس ابھرتی ہوئی تدبیری

قوت کی سمج حیثیت اور اس کی واضع شکل کھل کر

ساعة أسكى

کیونکہ جوجن ماج یارٹی کی ریاسی شاخ نے

ماه دسمبرس دملي من منعقد انثر نتشنل كرمنل بولس مین انٹر بول) ی جار روزہ کانفرنس کے اہم موصنوعات تھے منشیات کی ناجائز تجارت دہشت کردی، اقتصادی خلاف ورزیال اور اسلحه کی غیر قانونی تجارت اس موقع ہر انٹرلول کے سکریٹری جزل نے کہا کہ اس تنظیم کو اور اس کے ممبر ممالک کوسے سے زیادہ خطرہ نشیات کی تجارت سے الحق

بقیہ ، گجرات میں کامیابی کی نکیل

رواین طور بر کانگریس نے مسلمانوں کو بھرے اپنے

دام س اسركنے كے لئے فرح فرح كے وب

اختیاد کرنے شروع کردیے ہیں، ایک طرف اکر

بھاجیا کی فسطانیت کا خوف پیدا کرکے مسلمانوں کو

نفسیاتی طور پر قابوس کرنے کی کوسٹسش کرری ہے

تو دوسری طرف ٹاڈا کے غلط استعمال کوروکنے کے

لية زباني وعوب اوريقن دبانيول كاسلسله درازكر

رکھا ہے۔ اس سلسلے من مجلے دنوں وزیر مملکت

مدائ داخلی امور راجیش یاتلث ادر مرکزی وزیر

ریلوے جعفر شریف کا دورہ کرات کافی اہمیت کا

حامل تھا،جس کامقصد ٹاڈا اور یاسا کے تحت کرفتار

شدہ معصوم مسلمانوں ہر مظالم کے خلاف ریاسی

حکومت سے گفتگو اور ان کالے قوانین کے مزید غلط

استعمال کے متعلق حکومت کو انتباہ کرنا اور

مسلمانوں کو اس کی یقنین دبانی کرانی تھی، ٹاکہ ان کے

گرچ راجش یانلٹ اور جعفر شریف کے

ریاتی دورے کے وقت کانگریس کے ریاستی جزل

سكريش احمد پشل اور صدر بربوده راول بر مستل

ہے جس سے ہرسال تقریبا چار سو بلنن ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوویت نوننن کے توٹے اور وہاں یو نتی ریاستوں کے قیام سے منشیات کی تجارت می ملوث افراد کو اس و بایر قابو یانے کی تدبیروں یر عور کرنا چاہے۔ بوروب س واقع ہونے والی جرائم کی وارداتوں می نصف سے زیادہ کا تعلق نشیات سے ہوتا سے اور اگر بولس

كانكريس نے اس واقعہ سے سبق حاصل نہيں آبادی والے علاقوں من کانگریس کو خاصی حزیمت کا سامناكرناريار بالخصوص بيج ، بحروج الكلييور مداسا . تحميد ، بمت نكر ، كاند عى دهام اور دومد جي شرول س سلمانوں کی قابل لحاظ آبادی کے کانگریس

کے غلط استعمال اور معصوم مسلم نوجوانوں کی كرفتاريول اور ان ير چلاے جارے مقدمات ير نظر ثانی کے لئے علوست کو سفارش کرنا تھا، لیکن اس لمیٹی کے ذریعے ایے معاملات کی جھان بین اور شناخت کے بعد دی کئی سفارشات یر اب تک موجودہ ریاسی طومت کے سربراہ مجیس داس مست کی جانب سے مذتو کوئی کارروائی کی گئی اور مذی اس سلسلے میں کوئی مناسب قدم ی اٹھایا گیا ہے۔

لکن مصبوط متبادل کی عدم موجودگی کے

کیا که گذشة دنوں میونسپکٹی انتخابات میں مسلم مخالف روبيے كے سبب كانكريس كو كافى خسارہ اٹھانا

باوجود کرات میں تبیری قوت کے اجرنے کے امكانات ظاہر ہونے للے بس،كيونك حيرت انكيز طور ر حاليه ميونسيلي انتخابات من مسلم آبادي وال علقوں میں بھوجن سماج یارٹی کے اسدواروں کو

تیار نہ کر پائے گاکیونکہ اس کی سولتی کسی کو میسر اوسطاور بعض دیگر خطوں میں مشیات مخالف جنگ فورس اس کی تجارت کو روکنے ہر قادر ہوجائے تو جرائم کی مشرح ورفسار میں اپنے آپ کی ہوجائے کی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلی کی غیر قانونی ہے جو عرب ممالک کو مشیات فروشوں ہر کڑی نگاہ سلریٹری جنرل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انٹر دول کے علم میں ریڈیو ایکٹو مادے کی حوری کے واقعات تجارت کی طرح آتے ہیں اور اس کی نگرانی کے لئے ایک بنن مشیات کی تجارت الاقوامي وركنگ كروي كاقيام عمل س آنے والا ب

بھی انسان کے لئے ملک ترین لیکن سب سے زیادہ منافع بخش تجارت مجى ے۔ بشیات لانے لے جانے والے کروہ ان کی پشت ینای کرنے والی حکومتوں اور اس ہے کماتی کئی دولت کو جائز بنانے والے بنک جب تک موجود بين اس لعنت كا خاتمه مكن نهي

چند دماتول قىل مىشيات كى تحارت کے مراکز زیاده تر متمول اور

نفے کاعادی ایک شخص حشیش کے تباہ کن سرور سے لطف اندوز ہورہا ہے ترقی یافته ممالک می تھے لیکن اب تو الیکٹرونک کے سامان کی طرح دنیاس برجگداس کادور دورہ ب اور کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ایک تشویشناک بات تابم اس سلطے میں یہ ہے کہ شرق

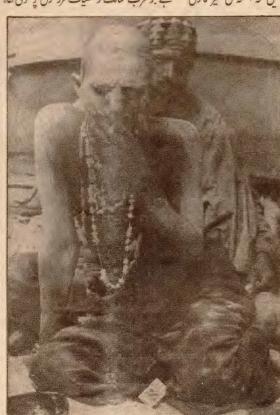

رکھنے کی تاکد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف بعض طقول کا کہنا ہے کہ وی مشیات فروش کی حوصلہ افرائی کرتے ہیں اور ان کی سرکرمیوں کی طرف چشم بوشي برتة بس ماكران ممالك كي فصامموم بور

اكيك كمين مجى تشكيل دى كئ تھى جس كامقصد الذا 14 ملى ثاتمز انثرنيشنل

عم و عقم س تخفیف ، وسکے۔

دنیا کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اس میں

والدول لعني مردول كى دمددارى ب كراي سات

سالہ بحوں کی حفاظت کریں۔اسے ایک قدرتی فرض

### کیاکسی کے ذہن میں اس معصوم بچے کی شبیہ محفوظ ہے جس کے منہ میں گولی ماری گئی

# سراجيوسے خون س دُوبابواا بك مكتوب

شاید انسانی ایداد کے سامان کے ڈیے سے گنة کاٹ

كربناياكيا تحاجس يركها تها مفالى بطر" اوراس س

ملت جلتے دوسرے كتے ير لكھاتھا" غالى انسان نهيں

ہے "پلانمرہ یال کے سای خیالات ور جانات کا

سراجیو من سردی کا موسم میر آگیا ہے اور لوگ پہلے کی طرح ایک بار مچرفقر وفاقہ کی زندگی گزار رے ہیں۔ کرمیوں کے دوران کم از کم انتا تو تھا کہ فادی دنیاے رابطے کے لئے ایک شاہراہ کھی تھی۔ محسوس موتا تھا کہ شاید حالات بدل جائیں۔ اس وقت بلى سى امد صرور تھى ليكن اب وه رسى سى امد می دم تور کی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ کتے ہوئے سنتے ہیں کہ "سراجیو کو تباہ ہونے کے لئے تنها چھوڑ ویاگیا" موجنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح كے الفاظ زبان سے لكالتے بس انسس واقعي حقيقت

فودے سلے اپنے بیٹے کا انجام آنکھے دیکھ لے۔ سراجيو اور بوسنيا برزيكووينا لورے خطے كى

ایسانس که وه ایانک کولی یا بم لکنے سے ہلاک ہوا ہو۔ ایک سرب فوی نے چھپ کر باقاعدہ اپن دور بین سے اس کانشانہ لیا اور تب را تفل کی لبلی دبائی اس لمیں بوش قاتل نے نرمن کی ماں بر پیٹ كانشانك كركولى چلائى تاكه وه فورا دم توڑنے كے . كانے خود يلے اپنے بيٹے كانجام آنكھ سے ديكھ لے۔

ك كونى خرنس بوتى دنيا ياكم از كم اس كاوه حصه جو فصلوں یر قادر ہے تھی تھی سرے سے سراجیو یا بوسنیا کے ساتھ رہاہی نہیں۔ یہ کمناکہ ہمیں تنا چورا دیا گیا ہے ہمارے زخموں یر نمک چڑکنے کے مرادف ہے۔ سال نوکی آمد کے ساتھ سراجو کو کہ رمن ڈائیوک جس کے چیرے رکولی داغی کی محاصرہ میں رہتے ہوئے ایک بزار دن ہوگتے ہیں کویا کہ تنہائی وکس میری کے ایک ہزار دن اور رائیں۔ لوگ یہ کیے کہ رہے ہیں کہ اب ہمیں تنا چور دیاگیاہے حقیت تو یہ ہے کہ ہمارا ساتھ لمجی

> شايدكسى ذبن س اس سات ساله معصوم يح کی شبیہ آج بھی محفوظ ہو کہ سراجیو کے قلب میں اس کے منہ کانشانہ لے کر لمین گاہ سے کولی داغی گئی تھی جب دہ این مال کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک مسلح سیاہ بردار فوجی مرک کے پاس سے گذر رہا تھا جال

کنی کے عالم س وہ بچہ تارکول کی سٹرک برمنہ کے بل لديا بواتها اور خون من تربتراس كا بايال باته سركى طرف المحاجوا تها اور اس كا نام تها نرين دانوبودك ایسانس کہ وہ اجانک کولی یا بم لکنے سے ہلاک ہوا ہو۔ ایک سرب فوجی نے چھے کر باقاعدہ این دور بن سے اس کانشانہ لیااور تبرالفل کی لبلی دبائی اس لمیں بوش قاتل نے رمن کی ماں ر پیٹ کانشانہ لے کر کوئی چلائی تاکہ وہ فورا دم توڑنے کے بجائے

مخدہ کے سکریٹری جزل بطرس غالی فریق (الف) اور

فراق (ب) کے درمیان سنلین جنگ جاری ری ہے

مراجوك باشدے بطرى فالى كو بتانا چاہتے بس

وہ فریق الف نہیں تھا اور اس طرح جس نے اسے

قتل کیادہ فریق"ب" نہیں تھا۔ میں وجہ ہے کہ حالیہ

دورے کے موقع ر بطر غالی کا استقبال ایسی نفرت

کی نتی بطر رستی کی حصله افزائی کر دے ہیں۔ دوسرے نعرے سے اقوام متحدہ کے تنبی سراجیو کے نفرت کے اظہار کی نوعیت کا اندازه موتا ہے۔ بطرس غالى كوشايد خبر تجى مه ری ہوگی کہ یہ جار الفاظ سراجیو کے داستانوی تماشہ بازوں کے لئے سب ے بلکا طمانحہ تھے جس کا انہوں نے تھی تصور نہ کیا سی حقیت ہے۔ سی وہ جگہ ہے جہال بقول اقوام

کے شریوں اور ایک طرح

بطرس غالى محجمس یہ بات آئی ہے۔ شاید ایسا سى ہے۔ ان كايہ اندازہ ك وہ بلٹ بروف جیکٹ کے بدلے میں کسی کو اپنا

سجها جاتا ہے۔ بیال روجو شخص ایسانسی کرتا بلکہ کر آدی سے "کانعره لگانے والے سراجیوی سخت تر جمان ہے یعنی کہ فاشزم کے وزنی بوٹ بوسنیا

مخراس معصوم بح كاقصور كياتها؟

اکر کوئی بطرس غالی اور ان کے عملے کے سامنے

باتھوں میں نعرے لکھے ہوئے جھنڈے اٹھاتے

ہوئے اور کیوں کے چروں کی طرف دیکھا تو نظر آنا کہ

وه ان بربنس ری مس بصورت دیگر «فلال مخص

تشمیری شال اور کوٹ نہیں دیں گے۔ پیوں کے جان عوام ہی بی نیلے خود پیننے والے ساہوں کی نقط نظرے درست بے شریس ان پر کوئی گولی ند موجودگی برداشت کرلیتے۔ اقوام متحدہ کے کمانڈرول

یکمناکہ ہمنی تنها چھوڑ دیاگیا ہے ہمارے زخموں رینمک چھڑکنے کے مزادف ہے۔ سال نوکی آمد کے ساتھ سمراجیوکو محاصرہ میں دہتے ہوئے ایک ہزاد دن ہوگئے ہیں گویا که تنهانی وکس میری کے ایک ہزار دن اور را تنبی لوگ یک کے کمدرے میں کداب جمیں تنها چھوڑ دیاگیا ہے حقیقت توبیہ کہ بمار اساتھ کبھی دیائی نہیں گیا۔

انگر مرکوشیں سے کیاگیا جو اس شرمیں پیلے کھی داخے گامیونکہ وہ ایک ایسی شظیم کی سریرای کررہے کی تنسیہ کے باوجود کہ ایسی کارروانی ست مشکل اور نسی سی گئی تھیں۔ ان کے استقبال کے لئے دو ہیں جس کے لئے سراجیو کے عوام کے دلوں میں پیچیدہ ثابت ہوگی۔ ایک ولى داع بغیرمدان جنگ طرح کے نورے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو ندمت کاجنب نسی بلکہ تفرت کا ہے۔ سے واپسی اختیار کرنا ہمیشہ مشکل اور پیچیدہ کام دہا

سکاتھااہے آدمی نہیں سمجھاجآاکیونکہ اس کے پاس مزائل اور لا اكاجباز بس جنسي وه طلب كرسكا ب سراجیو کے متشدد ین کو جو کھ کمنا تھاکہ سکے جاہدوہ غالى سے كسى يا اقوام مخده سے ـ فرق صرف يه ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ انسانی بدفتمتی ہے اور ابھی اس کاازالہ شروع نہیں ہوا ہے۔جب تك ايسا مواس وقت تك بحول كى ديكھ محال كے لے زندہ رہنا ست صروری ہے۔ اور تھی یہ قابل فتح مجى بوسكا باس كے علادہ كوئى چارہ سي ہے۔

خراب موسم کے باتھوں تمام کو ششیں ناکام ہوگئ

ہیں اور اقوام متحدہ حکومت کے اس دعوے کی

تصدیق کرنے کی حالت میں نہیں ہے کہ اس کی

# بهاج کی معرکه آراتی سے جنگ بندی کوخطره

شمال مغربی بوسنیا می جنگ بحرک اتھے یہ فوجوں سے برابر پنجالتے ہوتے ہیں۔ بوسنانی صدر نے کما ہے کہ نووضع کردہ جنگ بندی صرف عار عنی طور بر نافذ کی گئی تھی اور اسے یکسر ختم کیا جاسکتا ہے۔ جار ماہ کی مدت کی جنگ بندی جس کا آغازنے سال کے ساتھ ہوا تھااس کا مقصد بوسنیائی حکومت اور سرباول دونوں کو دیریا امن کی راہیں وموند هن كا وقت اور موقع فراہم كرنا تھا۔ ليكن اس مند یر کہا ان کے مابین مجھوتے کی شرائط کی تعمیل ہوری تھی گذشتہ جمع کو جانبین کے درمیان تازعہ کھڑا ہوگیا۔ بوسنیائی صدر کو سب سے زیادہ تشويش شمال مغربي خطے مي مستقل جاري رہے والي جنگ کی طرف سے تھی جبال جنگ بندی معاہدہ سے مخف بوسنیاتی سربول کے حلیف ، کردشیاتی سرب اور زبب ے برگشة مسلمان حکومت کی

شمالی بوسنیا کے سرب قبند کے قریہ دوبوج

ر بھی بمباری ہوتی اور سراجیو کے شمال میں

بوسنیاتی سربوں کے داعے گئے توب کے دی

د کا آوازی بھی سی کئیں۔

متحدہ کے ایک دمددار لیوی اکافی کو اپ ایک خط کی ہے ایک فوجی اونٹ کے سامنے بڑے واضح ہیں۔ بوسٹیائی عکومت کوغیر عسکری علاقے سے اپن توپ اور دیگر آتقی اسلوں کے سرے زائد میں کلھا کہ "شمال مغربی بوسنیا میں گروی جنگ اس الفاظ میں کہا کہ " جنگ امجی ختم نہیں ہوئی اور اقواج کو ہٹاناتھا اور اس کو کو بھی شہرجائے گولے جمعہ کے روز ولیکا کلادوسا میں گرے اس کے جنگ بندی پر حرف گیری کاموقع دیتی ہے جس کے مصفانہ امن کی صورت امجی دکھائی نہیں دیتے۔ جو والے راستوں کو کھولنے کی اجازت دیے تھے۔ لیکن

شمال مغربی بوسنیامی گروی جنگ اس جنگ بندی رح رف گیری کاموقع دیت ہے جس کے حصول کے لئے ہم سب نے اس قدر كوشش كى تھى بم مربيائى فريق كوبىيا چ كے علاقے برمو ترجلے كى غرض سے اس جنگ بندى كواستعمال كرنے نہيں دي گے۔

فوجس ہٹالی کئی ہیں۔ فریقن کے نمائندوں نے كذشة مفت بوسنياتي فوجي سربراه ليفننك جزل مائيل روز سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد بوسنیاتی کھی ہم سیاسی ذرائع سے نہیں حاصل کرسکتے اسے فوجی طومت کے نمائندے حس مور الووک نے کہا کہ دوسرا تنازعه حکومتی فوجوں کی تعیناتی اور طومت کی تمام فوجیں واپس بلالی کی ہیں۔ لیکن انسوں نے یہ بھی بتایا کہ مذاکرات می شرک سربیانی نمائدے غیر عسکری علاقے کی حدود کو يرهانے ك كوشش كررے تھے۔

علادہ یکے جھیاروں اور مشن گنوں کے چلنے کی اکا حصول کے لئے ہم سبنے اس قدر کوشش کی کولے آگر کرے۔ صدر عرت بیگ وچ نے اقوام نے چندروز قسل جنگ بندی معاہدے من شمولیت

محی ہم سربیاتی فرنق کو بہاچ کے علاقے ر موثر ملے کی غرض سے اس جنگ بندی کو استعمال کرنے نسن دی کے۔ اس کا میں آپ کو یقین دلآیا ہوں" اور بوسنیا۔ کروشیا مسلم فیڈریش کے لیڈر جنوں

طاقت سے حاصل کروکیونکہ ہمس اس کاحق ہے " سراجو کے جنوب مغرب میں ماؤنٹ اگمام پرداست کھولنے کے مسلہ برسامنے آیا۔ اس مقام یہ فوجوں کو علیدہ کرنے کے سلسلے میں مذاکرات بھی معلق

ملى ثاتمزانشرنيشنل 15

## خوشنماا ورويده ذيب عدى كارد

جنہیں پیش کرکے آپ دشمنوں کو بھی دوست بنالیں چار رنگوں میں عمدہ کاغذ مبہری طباعت معیاری آرٹ اور قرآنی آیات سے مزین مناسب قیمت ايجنث بك فروش اور خواهش مند حضرات فورار ابطه كري

پته: AtoZ پلیشرز 110025 بوالفصل انگلبو مجامعه نگر ، نئی دیلی \_ 110025

لبنان کے سنٹرل بدنک کواپنے محفوظ سرمات (جبعر) س سے تین سوملین ڈالر خرچ کرنا بڑا۔ اس صور تحال کے پیش نظر شام نے لبنان کے اس سیاسی جھکڑے میں مداخلت کی حریری اور بى برى كودمشق بلاياكيا جال ناتب صدر عبدالحليم فدام کے ساتھ ہے گھنٹے تک ہذاکرات چلتے دے۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے حافظ الاسد کے ساتھ بھی دو کھنٹے گزارے بظاہراس ملاقات کے بعد نی بری اور حربری کے درمان کوئی مصالحت طے یا کئی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد حربری نے کئی تعمیری مضوبوں کی منظوری دی جس سے اندازہ ہوتا ہے ك غالباني برى سے انہوں نے يدوعده لے ليا ہے کہ کم از کم کی مضوبوں کو وہ یارلیامنٹ سے مظوری دلوادی گے۔ گرید کنا اب مشکل ہے کہ یہ مفاہمت یا مصالحت کتے دنوں تک قاتم رے گ

#### بقيم البنان كي دهماكم خير سياست

رفق حرری این تسیرے استعفی کو قبول کرنے یو بصند تھے۔ مگر لبنان کے تاجروں اور ملک میں دولت لگانے والے دوسرے ممالک کے شہریوں کے لئے یہ قابل قبول نہیں تھاحریری کے استعفی کو انہوں نے لبنان کے لئے نقصان دہ بتایا۔ اپنے نقصان کو ملک کا نقصان بتا کر پیش کرنا اہل ثروت کا برانا اور

مرحریری جونکہ تاجر ہیں اور انہیں کی وجہ سے بابرمالک کے ناجر بھی لبنان میں اپنا پیدلگانے پر آبادہ ہوتے ہیں،اس لیے ان کے استعفی کا اثر تو برشا ی تھا خصوصا لبنانی کرنسی یر۔ 1992 سے لبنانی یونڈکی عالمی بازار میں قیمت بڑی اچھی رہی ہے جے مرری کے استعفی کے بعد برقرار رکھنے کے لئے

### مينامسيرسفيت

گور نمنٹ اسکول س ملازم لڑی کے لئے مناسب رشة مطلوب ہے۔تصویر اور ذائی کوانف کے ساتھ خواہش مند حصرات رجوع فرمائس۔ رابطه على ثاتمز ماكس نمبر25

ایک معزز سی مسلم خاندان کی خوبصورت، کھریلو، مذہبی، کانوینٹ کی تعلیم یافتہ اور برائیویٹ كمىنى مى چار مزار روية مابانه تخواه ير ملازم 24 سال (قد ساڑھ یانج فٹ تقریبا) لڑکی کے لئے رشتہ ے۔ تفصل اور تصویر کے ساتھ مراسلات کریں۔ رابطه بلى ٹائمز باكس نمبر26

🖈 اعلى تعليم يافية خاندان كى 24 ساله (قد يانج ف دو ان ایم اے ڈگری یافتہ لڑی کے لئے مناسب رشة در كارب يخوابش مند حضرات مكمل تفصيلات ع آگاه فرمائس-دابطه بلي ثاتمز باكس تمبر 27

ایک انجنرنگ کریجوئیٹ برسر روزگار 25 سالہ (قد یانج فٹ) کے لئے وسیج الذہن سی مسلم الھے كيرير اور يروفشنل ذكري يافية ملك يا بيرون ملک مقیم او کے سے دشتہ مطلوب ہے۔ مندرجہ وبلية يرمراسلات كرى رابطه على ثائمز ماكس تمير 28

🕁 على گڑھ من مقيم 23 ساله گوري رنگت والي (قد یانچ فٹ) کر بچو تیٹ مہذب خاندان کی اڑکی کے لتے رشت مطلوب ہے۔مراسلات کا پتہ: رابطه بلي ثاتمزياكس نمبر22

الم خوبصورت دراز قد (ساڑھے یانج فٹ تقریبا) بوسٹ گریجونیٹ فائنل ایر کی طالبہ کے لئے جس کے والد الدیشنل سکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ ملک یا برون ملک بر سر روزگار لڑکے سے رشت در کار ہے۔ ضروری تفصیلات اور تصویر کے ساتھ مطلوب ہے۔ جلد اور اہتام کے ساتھ شادی کرنی خطو کتابت کری۔ رابطه بلي ثائمزياكس تمبر23

> انصاری برادری کی تدریس کے بیشے سے وابسة دولؤكيول كے لئے رشة مطلوب ہے۔ عمرى 24 اور 25 سال قد یانج فٹ دو انج ، تعلیم ایم اے تاریخ ایم اے انگریزی والد ایر فورس افسر ، بھائی الكثرونكس الحبينيراور سابق اير فورس افسر جلدي خلیج جانے کی تیاری میں۔ شادی جلد ہونی ہے۔ خوابش مند حصرات تصوير و لنصل ارسال رابطه على ثاتمز باكس تمبر 24

الله عني شيخ كندى رنگت والى 26 ساله (فد 5 فث تین انج ایم اے تی اللہ ڈکری یافت دیلی کے

العلم يافة مطلق ك الله العلم يافة مطلق ك لے جس کی چھ ماہ کی ایک بچی ہے ، تیس سے چھتیں سال کے سی مسلم شخص سے رشتہ مطلوب ہے۔معتبراور سنجدہ حضرات ی رجوع فرمائس۔ رابطه على ثاتمزياكس تمبر18

الله عن مسلم ايم دي ايس دُكري يافية وُاكثر 27 سالہ (قد جھ فٹ) لڑی کے لئے ڈاکٹر، انجنیریا اکزیکٹو سے رشتہ مطلوب ہے۔ اشتمار کامقصد بہرا نتخاب

رابطه بلي ثائمزياكس نمبر19

اله يوست مرياو 27 ساله يوست الم كريجونيك سى سدارى (قدة فف 3 انج) كے لئے تعلیم یافیة اور خوشحال برسر روز گار نوجوان سے رشتہ در کارے۔مندرجہ ذیل پت پرخط و کتابت کری۔ رابطه بلي ثائمز باكس نمبر20

ف 1 انج الريحونيين كى طالبه كے لئے موزوں رشتے کی تلاش ہے۔ لڑکی کے والد معزز کھرانے سے تعلق رکھنے والے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ خواہش مند حضرات يراه كرم تصوير اور بالوديا ارسال فرماس اور لاکے کی متوقع یانج عددی آمدنی بھی للصل رابطه على ثاتمز ماكس نمبر21

#### NATIONAL EST.

Needs the following vacancies in: Rivadh - Jeddah - Dammam :-

- 1 Marketing Manager
- 2 Sales Representatives.
- 3 Telephone Operators.
- \* with resonable education and experience for all candidates.
- \* Salaries and compensations will be based on qualifications.
- \* To whom it may concern, please send your resume to

P.O.Box 91360 - Riyadh 11633, or fax to 4568555

Care of the Personnel Manager

## (Female Applicants only)

#### English Language Teachers

**University Degree** EFL or TEFL Diploma Experience in Teaching English

Coordinating and Motivation Teachers 1. Skilled in Management - Supervision and Coordination of Teachers of English

2. Teacher of English - for Adults Having experience in giving assessment Test.

#### Executive Secretary

- -- Excellent Command of Spoken and written English and some Arabic.
- -- Computer Operations

If you meet the above please Fax C.V. Jeddah 6355355 or call for an interview to the

Tel: 6377288 or 6377729 Ext. 290 or 201 Telex 600299 ST

## مكتبةجرير

We are a chain of speciality retail stores with showrooms & field sales divisions in Riyadh, Al Khobar and Jeddah. We offer an excellent work environment and attractive remuneration with performance related incentives for people who plan to build a career with us.

We are currently on the lookout for

- University Graduate.
- Minimum 3 years sales experience preferably in office and computer supplies, office equipment & office furniture.
- Good appearance
- Fluent in English. Age 25 - 30 years.

THE PERSONNEL MANAGER JARIR BOOKSTORE P O BOX 3196 RIYADH 11471 SAUDI ARABIA

#### BRANCH MANAGER - Jeddah, Riyadh & Dammam

- -- Bachelor Degree
- -- Minimum of five years experience in managing a sales team selling food, grocery or consumer products in the Kingdom.
  Well exposed to Saudi food market & distribution system.
- Must posses skills in planning and scheduling sales force's day-to-day activities
- Good command of English language.

ALL APPLICANTS MUST HAVE TRANSFERABLE IQAMA. APPLICANTS WITHOUT ANY FOOD EXPERIENCE IN THE KINGDOM WILL NOT BE ACCEPTED.

APPLICANTS ARE REQUESTED TO FORWARD THEIR RESUMES TO:

Personnel & Admin. Manager P.O. Box 8054, Jeddah 21482, Kingdom of Saudi Arabia

#### QUIRE OFFICE SECRETARY

Sales & Operations Manager and Marketing Manager. Ability to compose correspondence with branches locally and international suppliers.

Under 40 years The Person:

Bilingual (Arabic & English), Good Typing Speed Familiar with PC, MS Word. Word perfect & Spread

Energetic and Self Motivated Transferable Igama

The Company: A reputable Electronics company with 3 regional offices, Head office based in Alkhbar

Apply to:

Ahmed Ali Badoghaish Electronics Co. P.O. Box 65, Al-Khobar 31952, Saudi Arabia Attn.: Sales & Operations Manager Telephone: 8646786, Fax: 8982585

### Pest Control Manager

Required by a maintenance group in Jeddah a fully qualified Pest Control Manager having Min. 10 years of Exprience in the same field with a Saudi Driving Licence, to develop the group's Pest Contol

Candidates with the above requirements need only apply to: THE MANAGING DIRECTOR Fax: 660-4541 or P.O. Box 6437 Jeddah 21442

### WANTED URGENTL

CIVIL ENGINEERS

5 Nos.

• CIVIL SUPERVISORS/FOREMAN

8 Nos.

ACCOUNTANT (KNOWLEDGE OF COMPUTER) 2 Nos.

COMPUTER OPERATORS

4 Nos.

ONLY QUALIFIED AND WELL EXPERIENCED PERSONS MAY CONTACT WITH ALL THE RELEVANT INFORMATIONS AT FIRST STAGE ITSELF FOR IMMEDIATE PLACEMENT.

FAX: (03) 898 4211

#### بىماراگھر جانوروں كاڈير لانہيں،اشرف المخلوقات كامسكن بيے

## ہم حدوداللہ کی باسداری کرکے اپنے گھروں کو امن وسکون کا کہوارہ بناسکتے ہیں

آزادی نسوال کا نعرہ لگانے اور مردی محکومیت سے عورت کو نجات دلانے کے علمبرداروں نے مرد کے عورت ر قوام ہونے یا سريت كے متلے كو الجاديا ہے۔ اس لے بعض خواتین کو کہنا بڑا ہے کہ اسلام س قوام ہونے کا مطلب عورت كو ذليل كرنا يا اس ير ظلم اور زور زردت كرنانس بلكاسك يرعكس اللدني مسلمان عورت برخاص رحمت نازل کی ہے اور سی وجه ہے کہ انسانی معاشرے مل عورت کو کوئی قدر ومزلت آمد اسلام کے وقت می لی۔

مدوداورديكر بملوؤل كو جفس-شے محد الغزالی کے نزدیک قوامیت کا مطلب عین و عفنب اور ظلم مرکز نہیں ہے اور جو لوگ ايسا مجھتے ہيں وہ سخت، غلطي پر ہيں۔ ايک مسلمان کا لحرايسا مونا چاہتے جس ميں حدود الله كا پاس ولحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور حدود اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم س خصوصی اکر آئی ہے۔ حدوداللہ سے مراد بعض اليے صالطے بيں جو مطلق العنائی، نفرت وابانت اور للم وزياد في كوروكة بن بي صالط انساني فطرت اور عقل اور وجی الی کے مطابق ہیں اور انسان کو توازن

مستشرقین اور مغربی نام نهاد علماء نے عورت ر مرد کی قوامیت کو عورت کی عبودیت، اس پر مرد کی حکمرانی اس کے فعال کر دار سے انکار اور اس کے حقوق کے اختیارات کو سلب کرنے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ صرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے والے مفسدول کی تعبیر وتشریج کے بجائے مسلمان عور تیں قوامیت کے اصل مفہوم اس کی حدود اور دیگر پہلوؤں کو مجھیں۔

> مستشرقين اور مغربى نام نهاد علماء نے عورت ر مرد کی قوامیت کو عورت کی عبودیت اس بر مرد کی حکم انی اس کے فعال کردارے انگار اور اس کے حقوق کے اختیارات کو سلب کرنے کی صورت مں پیش کیا ہے۔ اس دانسة کوشش کے تتیجے می عورتس این نرب سے بد ظن موکر اللہ اور رسول کے احکامات سے دور ہوجاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو مع شدہ صورت میں پیش كرنے والے مفسدول كى تعبير وتشريح كے بجائے مسلمان عورتیں قوامیت کے اصل مفہوم اس کی

واعدال يرقام رب سىدددية بس اسك ك جے ہم کھرکتے ہیں وہ کوئی جانوروں کا مسکن نہیں بلکہ اشرف المخلوقات کے امن وسکون سے رہنے کی جگہ ہے اور اس مقصد کے لئے اللہ نے عورت اور مرد کو لازم وملزوم قرار دیا ہے بیال تک کہ اسمیں الك دوسرے كالباس كماہ جو قربت وائس كے اعتبارے ایک دوسرے کے ہم وجود ہونے یردال

مفسرین نے مسلمان کے کھرس مدوداللہ کی پاسداری کے صمن میں ظلم وزیادتی سے خبر دار کیا

ہے۔ کیونکہ ظلم آبادیوں کو آفت کی طرح چاف جاتا ہے اور قوموں کو ہلاک کردیتا ہے۔ اور زن وشوہر سی سے کوئی دوسرے ر ظلم کرے تو وہ سب برسے فساد اور شدید ترین بلاکت کا باعث ہے۔ ازدوای رشت تمام رشوں سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ ازدواجی رشوں می نفاق اور دراڑ اسلام کے کسی دور میں بھی اس قدر نہیں واقع ہوئی تھی کہ

> جانبين حدود الله كي خلاف ورزی کے مرتکب ہوں اور ان کی عقل وفطرت میں فساد پيدا بوجائے مرد اور عورت دونول يرايي كحر کے اندر جن صدود اللہ ہر كاربند رہنے كي تلقين قرآن وسنت مس کی گئی ہے اس س عورت كو فرما نروا كامقام ماصل ہے ای طرح مرد کے باتھ من ان معاملات كى دور ہے جواس کے شایان شان بس اگر فرص كرايا جائے کہ کھر کوئی تربیتی ادارہ یا اقتصادی مرکز ہے تو تھی اس كاكوتى سريراه بوناچاہت

اور یہ سربرای ای وقت کاسیاب مجھی جانے گی جب باہی مثورے اور تعاون کے خطوط ر کام کیا

الم عزالي نے قوام کی توضیح وتشریح ایک

دوسرے انداز میں کی ہے دہ یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ " وامر هم شوری بینم " تو فوجی اور ے ان کی نگہ داشت کرناہے۔ دستوری معاملات کا وجود نهیں تھا اس لئے آیت کا 2 - اولاد کی برورش ویرداخت کا عمل ایک اشارہ معاشرے اور خاندان کی طرف ہے۔ اس صمن سي المام غزالي رحمة الله في مندرجه ذيل تكات بيان

1۔ خاندان کی مالی کفالت کی ذمہ داری بوری

اسی طرح عورت کی بنیادی دمه داری اینا زیاده تر وقت اولاد کی تربیت میں لگانا اور علمی واخلاقی اعتبار

عبوری اور اہم ضرورت کی سمیل کرتا ہے اور ایام طفولت من تربیت و تعلیم کا بورا دارو مدار کھر کی اصل فصنااور مادرانه شفقت والتفات يرب

3۔ اللہ تعالی نے جن باتوں می حرمت رکھی طرح مرد کے کندھوں یہ ہوتی ہے اور اگر عورت ہے اسلام نے ان کے ارد کرد ایسی او نجی حفاظتی الحرك صروريات كى سميل مين اين طرف سے لجھ دبواری کھڑی کی بیں جن کی طرف مغرب رست کے خرچ کرتی ہے تو وہ اس پر لسی واجب ولازم سی ہے جس طرح مرد کی لازی ذمہ داری مالی کفالت ہے

بقيرصفحر 13ير

# جس علم کی اساس توہم اور بدعقبد کی برہووہ خطرناک ہے

مقہی سوال اور ان کے جواب

سوال: میں شادی شدہ جوں اور اللہ نے مجم بینے بیٹیاں دی ہیں۔ میری بیٹیاں جراوال پیدا ہوئیں۔ میری بڑی بیٹی کی شادی اور جروال بیٹیوں کی عمر ایک سال ہو جانے کے بعد مذکورہ بیٹی کے سال ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ س نے این نواس کو اور میری یوی بیٹی نے اپنی جرواں سوں کو اپنا دودھ یانج چسکیوں سے زیادہ بلایا اس حالت س کہ وہ رصاعت کی مقررہ عمر کے اندر تھیں۔ میں یہ جاتنا چاہتی ہوں کہ کیا ان بچیوں کے لئے جازے کہ وہ رصناعت کے رشتے سے ہونے والے باپ اور بھائی کابوسہ لیں یاان سے مصافحہ اور ان کے سامنے چره کھلار کھنے رہی اکتفاکر ناچاہے۔

جواب مصافح اور جره كهلار كهن يرى أكتفاكرنا چاہتے اور اگر کوئی لڑکی اپنے رصنائی باب کے سرکا بوسہ لیتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور بوسہ دینے کا جبال تک سوال ہے تو اسے احرازی سرے۔

نزید کہ رصاعت دو سال کے اندر ہی معتبر مجھی جاتی ہے اور رصاعت کے لئے شرط میں ہے کہ دو حول کے اندر ہو اور پانچ کھونٹ یا چسکی بچے نے بھری ہوں۔

تعلق ہے دونوں میں سے زیادہ خطرناک کے سمجھا موں۔میری نماز ہوجاتی ہے یا سس۔

جواب دونوں میں سی تعلق ہے کہ دونوں کی ی اساس وہم اور بدعقیدگی ہے جس کے ذریعہ مقصد ہے لوکوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خوف اور اوبام بھاکر ناچائز طریقوں سے ان کا مال کھانا۔ بعص ممالک میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں مجومیوں کے الارات تو سیس ہیں اور مذمی وہ ایسی

ہیں۔ لیکن جیوتشیوں کا اثر وبال صرور ہے جو کہ مضر اور یر خطرے اور یہ بھی مکن ہے کہ کمیں بحوميول كا اثر بو اور دست شناسول کا به بو

لیکن این این نوعتیوں کے اعتبارے دست شناس کا ہاتھ اس طرح پھیرنا کہ وہ ٹیکآ ہوا نہ ہواور تحویر نے ريقن واعتماد زياده خطرناك ب\_ كى صرورت د پيش آئے۔ اور يہ جائے ہونے كر بچہ

سوال: ميرے چونے بچ بيں ۔ كود ميں وه غذا کھارہا ہے کروں کو دھویا جائے گا۔ بنت حارث كرون ير پيشاب كردية بي مي دهوب مي چميلا ک روایت کے مطابق حسین بن علی رسول صلعم کی ۔ رو سول سوال: ستارہ شناسی اور کمانت کے درمیان کیا سے کر کروے سکھالیتی ہوں اور پھروہی پین کر نماز پڑھتی گود میں تھے کہ انسوں نے آپ کے کروے پر

لیجے۔اس کے بعد آب نے نماز اداکی اور امامت کی۔ جواب اکر پیشاب شیر خوار کے کا ہے تو ایک کوالگ تھلگ یاکر حصنورنے اس سے موال کیا بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ دورھ کے كه نماز يرصف س تمارك لي كيا چزمانع بن موتى علاوه اور کوئی غذا به کهآما ہو۔ جیسا که ام قیس بنت ہے تو اس نے کہا کہ محج خیاشت لگ کئی تھی اور محصن نے روایت کی ہے کہ وہ ایک بچے کو حصنور

اكرم صلىم كى خدمت ميں لے آئيں تو آپ نے اے پانی ہے نہیں تو آپ نے تیم کی ہدایت کی میال یہ این کود میں بھا لیا بچے نے آپ کے کیروں یہ بات معلوم ہوئی کہ یانی کی دستیابی اور اس کے پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر بھیگا ہوا ہاتھ استعمال کی قدرت حاصل ہونے کی صورت میں چیزوں کو اہمیت دیے ہیں اور نہی آن پریفین رکھتے مجھیرا اور کررے سی دھوئے رکھ کے معنی ہیں پائی مسیم جائز سی ہے۔ بلکہ مسلمان پر واجب ہے کہ جب تک وہ یانی کے

اگرکونی لڑکی اینے رضائی باب کے سر کابوسہ لیتی ہے تواس میں حرج نہیں ہے اس حصول اور ای کے کے علاوہ کہیں اور بوسددینے کا جہال تک سوال ب تواس سے احراز بی بھر ہے۔ نیز استعمال یر قادر ہو وضو یے کدرصناعت دوسال کے اندر بی معتبر مجھی جاتی ہے اور رصناعت کے لئے شرط سی کرنے اور خباثت سے ہے کہ دو حول کے اندر ہواور پانچ کھونٹ یا چسکی بچے نے بھری ہوں۔ یاکی حاصل کرنے س اے کام میں لاتے۔ میم پر

اکتفاء اس حالت میں کیا جاسکتا ہے جبوہ پانی کی فراہمی اور اس کے استعمال سے معذور ہو۔ پانی سے کی کئی طہارت کی شرط بوری نہ ہونے بر نماز درست مہیں ہوتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیماتوں میں لوگ سرو تفریج کے لئے باہر نکلتے ہیں تو یانی ہونے کے

پیشاب کر دیا توس نے کہا کہ دوسنرے کڑے مین

باوجود میم کرتے ہیں جو کہ ان کے صدورجہ تسابل کی دلی ہے اور اس خلاف شرع عمل کا ان کے یاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس حالت س بے کہ اس کے پاس اتای یانی بیا ہے جس سے وہ ای اور بوی بحوں اور جانوروں کی جان بھا سلے یا پانی ست دور ہے تھی تیم جائز ہے۔ مسلمان كوچاہة كدوه جبال اور جن حالات من بواين تمام معاملات میں اللہ کے بتائے ہوتے احکام کے مطابق عمل کرے اور ان معاملات میں یاتی کے حصول کی صورت میں وصنو اور یانی کی فراہمی سے معذوری کی صورت میں تیم بھی شامل ہے۔ سوال: اگر میری بوی سے رمضان کے روزے قصنا ہو کئے ہوں توکیاس میں کوئی حرج ہے كرمين جب تك كحرے دور بول اس وقت تك

جواب؛ ماہ رمصنان میں روزے رکھنا اللہ کے حقوق میں سے ہے اور اس کی قصناء کی ادائیگی کی بھی الله كى طرف سے اجازت ہے ليكن اس تاخير والتواء کی ایک حدمقرر ہے جس سے تجاوز کی کنجائش نہیں یعنی کہ ایک رمضان کے روزوں کی قصناء اگلے رمضان کے آغازے قبل بوری کر دی جائے۔

تصناءروزے بورے کرنے کوملتوی رکھا جائے۔

ملى ثاتمزانشرنيشنل 17

# ماں کے پاکیزہ خیالات بچے کی ذہنی نشونما پر خوش گوار اثر ڈالتے ہیں

حمل سے متعلق چند اوبام اور ان کی حقیقت

ملاوراس سمتعلق معاملات کے بارے مل مناسب رین بات تویہ بوکی کہ ہم اپنے عام صعور اور قم سے کام لیں انسوائی امراض کے ماہرین سے مفورہ کری اور باقی باتیں مالک کل کے والے کردی۔ عام تصور یہ ہے کہ دوران حل عورت کو دو افراد کی خوراک کی صرورت ہوتی ہے اور اس خیال کو ست می عور توں کی حمایت حاصل ے کہ حالمہ کو ڈٹ کر کھانا چاہے۔ حالانکہ حقیقت ب ہے کہ ایسی خواتین کو این خوراک میں تھوڑا سا اصافہ کرنا ہوتا ہے کیوں کہ اس حالت می جسم کو کیلوری کی زیادہ مقدار مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خون کے عجم اور مطابولزم میں تبدیلی

مقیم نسوانی امراض کی ماہر ڈاکٹر کوشاساما کے مطالق حاملہ کو ایک بڑے چیکے برایر لھی آخری ماہ س روز استعمال کرنا جاہے کیوں کہ بچے کو اپنے جسم کے اطراف چکنائی کی ته چراهانے کی صرورت ہوتی ہے

بیشر حالمہ خوا تین نے بیان کیا کہ وہ پھل سلاد اور بری سبزیاں کھانے کو ترجیج دیت بس لیکن بعض بے معنی تصورات سے بھی وہ چیٹی رہتی ہیں۔ مثلا یہ کہ دوران عمل پیتا اور انتاس کھانے سے بہر كرنا جابة جب كه ذاكرون كو ايسي كسي يابندي ير

ڈاکٹر گنتا کے خیال میں حمل کایہ مطلب نہیں کہ عورت تمام مشاغل سے كنارهكش بوكر صرف آرام كرف كك بلكه اس حالت مي بجي تيراكي بوسكتي ہے گولف کھیلاجاسکتاہے ، کارچلائی جاسکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور خیال دے کہ اچل کودیہ ہونے یائے۔جن خواتین کو تیراکی کولف اور موٹر رانی کے وسائل ميسرنهين بين ظاہر بوه عام كام كاج مين اينادل لگائيں كى۔

> کے ساتھ جسم کا پھیلاو ہوتا ہے۔ بچے کی بسر فشو و نما کے لئے یوشن سے جربور موازن غذا ست اہمیتار فتی ہے۔

دوسرابے معنی تصوریہ ہے کہ دوران حل لھی کھانا ست مفید ہے۔ اس صمن من ایک ڈاکٹر کا خیال ہے کہ عورت کو مطلوب اصافی طاقت کی فراہی ہے کھی کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم دلی میں

یقن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بخشی ہوئی تمام تعمین کھائی جا سکتی ہیں یس زیادہ نمک کھی اور تلی ہوئی چزوں سے رہزکیا جائے۔

مراشااس خیال کی حامی بس که حالمه کو صحیح غذا تصحیح مقدار میں کھانا اور بسیار خوری سے دور رہنا

دوران حمل جنی مباشرت سے اجتناب اور

اس کے جوازے متعلق بھی مختلف خیالات اور تجربات یائے جاتے بس۔ ڈاکٹر کیتا کے مطابق طی نقطه نظرے دوران حمل جنسی مباشرت مس کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے تین ماہ اس سے کریز کرنا صروری ہے۔ اگر اس دوران خون کے دھے نمودار ہوئے ہوں تو مباشرت کی قیمت یر نہیں ہونی

چاہے۔ ال اور بچے کے درمیان ربط ست نازک ہوتا ہے اور مباشرت سے یہ منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک بادر حمس بچے کے بوری طرح این جگہ بنالینے کے بعد جنسی مباشرت کو گوارہ تو کیا جاسکتا ہے لیکن ر محوش کی کنجائش نسس

ایک متنازعہ تصوریہ ہے کہ واامن ای تیل ے حمل کے دوران پیٹ کے نیچے بڑ جانے والی جھریاں مٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر گستان جھریوں کو جلد کے کیک دار تاروں کے ٹوٹنے سے تعمیر کرتی میں اور مجتی بس که وظامن ای تیل کسی حد تک می مدد گار ہوسکتاہے اور اس کی حقیقت دوا سازوں کی اشتدار بازی کے علاوہ اور کھ نہیں۔

واکثر کویتا ساما مذکورہ بالا خیال سے اختلاف ر کھتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ واامن ای تل پیٹ كى جھريوں كو بالكل ختم كر ديتا ہے۔ واكثر كتاب تو حمل کے دوران اور نہی وضع حمل کے بعد پیٹ کی مالش کے حق میں بیں کیوں کہ اعصاب می ڈھلے ن کی وجے بڑھے ہوتے پیٹ کو ورزش کے علاوہ کسی اور چیزے کم نسی کیاجا سکتا۔ اس طرح ایک اور ڈاکٹر پیٹ ہے بیا اگانے کے خلاف بس کیوں کہ پرکی

رگوں من دوران خون رکنے کے باعث گانتھس بڑ

نوانی امراض کے ماہرین کاکہ اے کہ

دوران حمل ورزش اور خصوصا اندر کی طرف سانس لينے كى مشق مد صرف درد زہ کے دوران معاون ثابت ہوتی ہے بلکہ جسم کے جوڑوں کو کھلنے میں بھی مدد

ڈاکٹرگیتا کے خیال میں حل کا یہ مطلب نہیں کہ عورت تمام مشاغل ے کنارہ کش ہوکر صرف آرام کرنے کے بلکہ اس حالت مس بھی تیراکی ہو سکتی ہے کولف کھیلا جا سکتا ہے • کار چلائی جاسکتی ہے۔ بال یہ صرور خیال رے کہ اچھل کودنہ ہونے یائے۔جن خواتین کو تیراکی ، کولف اور موٹررانی کے وسائل سیر سس میں ظاہرے وہ عام كام كاج من اينادل لكائس كي

دوران حمل دو اور تن سپول کی سواری بر سفرے بچناچاہتے کیوں کہ اس می دھکے لگتے ہیں۔ سات ماہ کے حمل کے بعد ہوائی سفر کی اجازت نس ہوتی اس کا سبب یہ ہے کہ جہاز کے اندر السين كے دباؤس كى آنے سے بچے كے دماغ ير

استقرار حمل کی نیک ساعت اور بچے کی جنین ے متعلق بھی بعض لوگ موہوم خیالات رکھتے ہیں



مثلایہ کہ بورن ماشی کو مباشرت کرنے سے استقرار

ممل صرور ہوتا ہے اور یہ کہ بچی کے لئے میتمی اور

یے کے لئے رش چزں کھانی چاہئیں۔ بعق

عورتوں کا خیال ہے کہ حمل کی حالت می کرے

من خوبصورت بحول کی تصویری لگانا اور ان کو

دیلھتے رہنے سے پیٹ کا بچہ بھی خوبصورت ہوگا۔ اس خیال سے کلینا گیتا اور ریتا کوئل دونوں مفق بس اور مؤخر الذكر كاكهنا ہے كه دوران حمل كسى فيج مظرکو دیکھنے سے حالم کے دل و دماغ براثر بڑتا ہے اور وہ اثر یراہ راست بجے تک منقل ہوتا ہے ہرچند كه واكثر كيتا ان باتول كو غير مصدق تصورات كانام دیتی میں لیلن اس بات سے وہ مجی اتفاق کرتی میں کہ ماں کے یاکبرہ خیالات کا اثر بھے یہ بھی بڑتا ہے۔

# اگر آب بسیار خوابی میں بسلامیں تو ہلاکت آپ کی منتظر ہے

خرائے لینا، صبح کے وقت سر میں دردر بنا، کسی کام

مختف انداز کے اثرات کاعلم تو پہلے ی سے ہوچکا

تھالیکن نند کے دوران تنفس میں کی طرح کی ہے

ترتیبی کی طبی اہمیت کا اندازہ ابھی دو دبائوں سے

ڈاکٹروں کو ہوا ہے۔ گذشتہ سال دیلی من ملک کی پہلی

سلی لیبادیری " قائم ہوئی جو ہر طرح کے جدید

زیادہ تر لوگ ابھی ناواقف ہیں اس لئے استے لوگ

رجوع نہیں کریاتے جتن کہ توقع کی کئی تھی۔ بسیار

خواتی کے شے کے لئے مذکورہ لیبار شری میں

مریض کو سلاکراس کی ناک منداورسینے برای سی جی

ک طرز کے Censor لگادیے جاتے ہیں۔ بوری

رات اسكرين يرآنے والى معلومات كامطالعه كيا جاتا

الات سے لیں ہے

خواب زده مريض ليبور

ے کام کرنے والی

لیبار فیری میں اپنے عمل شفس کا خمون ریکارڈ

کے اندر سو مریصنوں کا

علاج سال کیا جاچکا ہے

اور جونکہ اس علامت سے

نید کے دوران سانس لینے کے عمل کے

زدیرے جن میں موٹے مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس دور کی زندگی تفکرات اور ذہنی تاؤے کہا جاتا ہے کہ نند کے دوران چینے فرول می ہوا کی جمری ہوئی ہے جس می انسان کو آرام کرنے یا سونے کا وقت کم می سیر آنا ہے۔ بظاہر بعض لوگ مطلوبہ مقدار نہیں سینچ پاتی۔ نیند کے دوران واقع

لين Apnea جي ايك وج ہوسکتی ہے۔ جونکہ حرکت قلب کے بند ہونے اور Apnea

گری نند کے بعد آدی فود کو کراتے ہیں۔ ایک سال تيرونازه محسوس كرما ب كين نيند کی زیادتی سبت سی جسمانی اور نفساتی الجنس پدا کرسکتی ہے۔

جياك بم سب جانة بن كركس ملك كي نوشحالي اں کے عوام کی عام صحت ر بھی مخصر ہے Apnea غیر صحت مند سماحی اور پیشه ورانه زندگی کاسب بنتی ہے۔ اگر اس طرف توجہ مند دی جائے تو آدمی قلب کے عارضہ س بسلا ہوسکتا ہے۔

کی طرف جی نه لکنا وغیرہ ہیں۔ ہونے والی اموات کا سبب عموما حركت قلب كابند بونا بيايا جانات

> کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے كوئى مشنن ايجاد نسس موتى ہے اس لے سب موت کے فانے م بادث قبل ى ددج كياجاتاب

اس مرض کی عام علامتی دن کے وقت زیادہ سونا،

ہے اور اس میں متعلقہ اور اہم معلومات کو مستقل طور ہر فلای ڈسک کی صورت میں محفوظ کرلیا جاتا ے آکہ آتدہ مجی اے وقت ضرورت کام مل الیا جاسكے ـ اس رصد گائى عمل كو بولى سومنو كرافى كيت بس ۔ ابران کا مشورہ ہے کہ اس عارضہ کے علاج کے لئے کون ساطریقہ اختیار کرناہے اس کا انحصار الیل سومنو کرافی کے تتیج یر مخصر ہے۔ معالجاتی

طريقول من وزن كي تخفيف، چينسي موئي مواكو

بظاہر بعض لوگ خوش نصیب ہیں کہ وہ جہاں اور جتنی دیر تک چاہیں سوجائیں مراہ ہے۔ یہ ضرور ہے لیکن انہیں خبر نہیں کہ بیا عادت ان کے لئے ہلاکت کا پیغام بھی ہو سکتی ہے۔ لبیوں نے اس علامت کو "زود خواتی " کا نام دیا ہے۔ اگر چہ باقاعدہ کوئی سروے اس سلسلے من کیا نہیں گیا ہے لیکن ایک اندازہ کے مطابق تین فیصد آبادی اس کارد رہے جن میں موٹے مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔

> افراج کے لئے سرجری اور انفی چانل سے ہوا کے شبت ومتواتر دباؤ (CPAP)كى بحالى نندے پداشده جسمانی بد تظمیون مین مؤخر الذكر طرفق كو زیادہ تر بروتے کار لایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صرف لیبار شری کے اندری کار کر ہوسکتاہے ای لئے ای فيصد مريض علاج كو نالممل جهوردية بس اور عارضه

ستقل ان کے ساتھ لگارہاہے۔ CPAP ک مشن بنانے والی صرف ایک لینی ہے اور اس مشن کی قیمت پیاس ہزار ہے۔ جونکہ لوگوں کو زود خواتی یا بسیار خواتی کے نقصانات اور اس کی پیچید کیوں کا بوری طرح احساس سس ہے اس لئے یہ رقم بھی انہیں خاصی زیادہ معلوم ہوتی ہے ورید شاید کروں یہ بھی CPAP کے ذریعہ یہ علاج ممکن بوجانا اس طرح الك ابم عارضه كا علاج مانك اور فراہمی کی تشمکش کی ندر

كه اكر عوام كى طرف س اس بماری کے تس احساس بداری کا اظهار S CPAP n مشن بنانے والی مزید كېنيال بازارس اتريكي اور پھر يقينا اس مشين كي

قيمت بحي نيح آئے گاء فی الوقت بسیار خواتی کی لیبار شری کے قیام س 25 لکھ روپے کی لاگت آتی ہے لیکن اس میں لانی کی مشینوں کوزنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے صروری ہے کہ لوگوں کو بسیار خواتی کے مضر اثرات اوراس کے علاج کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔



## برطانوی جاسوس نے اپنے ملک سے غداری اور روس کے لئے جاسوسی کیوں کی ؟

### برٹش سیاح کے بیٹے کم فلبی کی برطانیہ مخالف جاسوسی کی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان

کم فلی کو جاسوسی کی تاریخ کا ذہن ترین جاسوس تصور کیا جاتا ہے اب تک اس ماہر جاسوس کی زندگی يركى كابس تصنيف كى جايكى بسدزير تبصره دونول كابس مجى قلى كى سوائح حيات اوراس كے جاسوسى کارناموں سے بحث کرتی ہیں۔ مر دونوں نی کابی بعض اليے كوشوں ير روشن دالتي بيں جو اب تك لوكوں كى نظروں سے اوجھل تھے۔ مراہم بات يہ ہے کہ دونوں کابوں کے مصنفن نے دو مصناد کر حيرت الكيز طريقه بحث ومحقيق اختياد كياب جو فطرتا

قاری کو دومتناد ناتج کی طرف لے جاتے ہیں۔ جزخ بورووک ایک روسی ناول نگار بس. انہوں نے کم قلبی کے بارے میں بعض نی معلومات پیش کی بس جوانسوں نے حال می س ریلنز کی سی کے جی تی کی فاتلوں سے حاصل کی ہیں۔ای کے ساتھ مصف نے قلی کے ساتھ اپنے ان مذاكرات اور كفتكوس مجى فاتده المحاياب جووه ان ے 1988 میں ان کی موت سے قبل وقتا فوقتا

بورووک کی کتاب کے مطالعہ کے بعد کم قلی کی

مطانیہ مخالف جاسوسی سرکرمیوں کی بگھری ہوتی

کردیوں کو اب بردی حد تک جوڑا جاسکتا ہے۔ واضح

رے کہ کم قلی برطانوی جاسوسی ادارے کے اہم

رکن تھے مراس کے ساتھ وہ برطانوی راز روس کی

طرف بھی منقل کرتے رہے۔ مدتوں وہ اپنے ملک

کے خلاف روسوں کے لئے جاسوس کرتے رہے

مركسي كواس كى بھنك تك شئس كلي، 1960 كى دباتى کے آغاز س جبان کی برطانیہ مخالف جاسوس کا پنت چلاتو ست در ہو حلی می وہ کرفتاری اور سزا سے بحنے کے لئے ہمیشہ کے لئے روس علے گئے۔ بعض تبصرہ نگاروں کاخیال ہے کہ برطانوی حکمرانوں نے كم فلي كوروس بحاك جانے كے لئے مملت دى کیونکہ انہیں اندیشہ تھاکہ ان کی کرفتاری اور مقدے

سے حکومت کی کافی بدنامی ہوگی۔ کم قلبی نے 1933 میں اپنی سرمائی تعطیل بران مس کزاری جال اسول نے نازیوں کے برصت ہونے اثر ورسوخ نے کو این آنکھوں سے دیکھا۔ اس سال موسم کرما میں کم کو ان کے مشہور مصنف اور سیاح باب سینٹ جان قلی نے 100 بونڈ دیگر ویانا مجي الكدوه فاشرم مخالف طاقتول سے رابط قائم كرسلس بيه فاشرم مخالف طافتتي كي ونول بعد سردیوں کے موسم من ڈول فس (Dollfuss ) موست کے خلاف صف آراء ہوئیں کر انہیں

شكست كامند ديكمنا يرار اس وقت تک کم فلی برطانیہ کے جاسوسی

جاسوس کے لئے آسٹریا بھیجا توانسوں نے اپنے والدین سے پیہار کیا کہ وہفارن سروس کے مقابلہ کے امتحان کی تیاری

ادارے سے وابسة ہو چکے تھے مگر ان کے والدین کو اس كاعلم نسي تها دراصل كم في اين والدي كو

اس بادے می مجی بتایا بھی شمل چانج جب

علومت نے انہیں جرمنوں کے خلاف جاسوس کے

لے اسٹریا بھیا تو اسول نے اپنے والدین سے یہ

مهاند کیا کہ وہ فارن سروس کے مقابلہ کے امتحان کی

تیاری کے لئے اس جرمن زبان مزمد درست کرنا چاہتے ہیں۔ مقلطے کے اس امتحان میں کم نے کبھی

ویانا میں کم کی ایک کمیونسٹ نظریات کی حامی لڑکی آلائس فرائد من یا لزی سے محبت ہوگئ جس سے آخر کار ان کی شادی ہوگئ جے ان کے والدین نے تھی پسندسس کیا۔

ماسکوسی یہ غلط تصور عام تھا کہ کم کے والد

آماده كراليا جن مين دونالله ميك لين اور گائي برجس شامل تھے۔

ساتھیوں کی سرکرمیاں مشتبہ لگنے للس مرکبی کے وہم وخیال می بھی یہ سس آیا کہ یہ سب روس کے لے اپنے می ملک کے خلاف جاسوسی سرکرمیوں

بعض دوستوں کو روس کے لئے جاسوس بر آمادہ کی یالیسی ہاشی خاندان یا شریف حسن کی حمایت کرسکے۔ کم نے اسے سات افراد کو اس کام کے لئے سکرنا تھی جب کہ قلبی ان کے دشمن ابن سعود کا حاق تھا۔اس طرح اس کے خیال مس مطانیہ کو عربوں کی آزادی سے متعلق 1918 کے اعلامیہ کا یاس ولحاظ ر انوی جاموی ادارے کو کم اور اس کے کرکے عرب ممالک کو بتدریج آزادی کے لئے تیار كرنا چاہت تھا كر موا اس كے يرعكس يعنى باشى خاندان کے افراد کو بادشاہتی دے دی کئی۔ سینٹ فلبی کھے ایے انسان تھے جواپنی پالسیوں کے

لے برکس و ناکس سے اس کی حیثیت کی برواہ کے

بغیر الجوجاتے تھے۔ ظاہرے کہ ان کابدویہ ان کے

سيترافسرول كو تهي پيند نهيس آيا۔ چنانچه 1924 ميں

انسس برطانوی سول سروس سے استعفادینا بڑا۔ اس

کے بعد وہ ہمیشہ این سعود کے ساتھ رہے جن سے

کتی بار برطانوی حکومت کے تعلقات کافی حد تک

ناخوشکوارے ہوگئے۔ظاہرے سینٹ قلبی کی این

معودے دوسی کو برطانیے سے غداری کا نام سس دیا

جاسكتا۔ اسى طرح كم كى جاسوسى كو سينٹ جان فلي كى

م برطانوی جاسوسی ادارے میں رہتے ہوئے 1964 تک روس کے لئے جاسوسی کرتا رہا۔جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے ملک کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہوگیا ہے تو اس وقت وہ بروت میں تھا جاں سے وہروس چلاگیا تاکہ کرفتاری سے چسکے۔

> سینٹ قلی برطانوی جاسوسی ادارے سے وابست ہیں۔اس غلط تصور نے روسی جاسوسوں کو نوجوان کم ک طرف متوجد کیا۔ اب تک یہ مجھا جاتا رہا ہے کہ کم نے خود ی روی جاسوسوں تک رسائی حاصل کی تھی مر یہ بات غلط تھی۔ دراصل روسوں نے سی پل کی تھی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے کم کے

س مصروف بس كاب كابقيه حصدوى كي بيان كرما ہے جو اس موصوع پر مھی کئی دوسری کتابوں میں موجودت \_ یعنی کم برطانوی جاسوسی ادارے س رہتے ہونے 1964 تک روس کے لئے جاسوی کرتا ربا۔ جباے معلوم ہوا کہ اس کے ملک کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہوگیا ہے تو اس وقت وہ بروت میں تھا جال سے وہ روس چلا گیا تاکہ كرفتارى سے نج سكے۔

انتقونی کیو براؤن کی کتاب ایک برطانوی شری کی اینے می ملک کے خلاف جاسوسی کرنے کے جرم کے خلاف غف کا اظہار ہے۔ مراقان نے یہ جرت انگرنظریہ پیش کیا ہے کہ کم کو جاسوی اور ملک دشمن اسے باب سے ورثے من لی تھی۔ مرب بات وی مخص که سکتا ہے جس نے یا تو سینٹ فلی کو اچھی طرح مجھا نہیں ہے یا پھروہ ملک سے غداري كالمتحيج مفهوم نهين للمجتاء سينث فلبي بميشه برطانيه كا وفادار ربار بال البنة وه حكومت كى عرب پالسی یا کم از کم اس کے بعض پہلووں کاہمیشہ مخالف ربار مثلا وباتث باوس بال يا برطانوي وزارت خارجه

اس وقت تک کم فلبی برطانیہ کے جاسوسی اِدارے سے وابستہ ہوچکے تھے مگر ان کے والدین کو اس کاعلم نہیں تھا۔ دراصل کم نے اپنے والدین کو اس بارے میں تھی بتایا بھی نہیں۔ چتا نچہ جب حکومت نے انہیں عرمنوں کے خلاف

كے لئے اپن جرمن زبان مزيد درست كرناچاہتے ہيں۔مقابلے كے اس استحان ميں كم نے لہجى بھى صد نہيں ليا۔ ایک آسٹرن دوست کو استعمال کیا یہ شخص 1934 میں لندن آیا اور کم سے ریجنٹ یارک می ملاقات ک کم سے کماگیا کہ وہ اپنے باب کے کرے کی تلاشی لے اگر کھ خفیہ فائلس باتھ اسکیں کمنے ایساس کیا مراسے کوئی اہم چزدستیاب نہیں ہوئی۔ اس ناکای کے بعد روسوں نے کم کو محمرج بھیجا تاکہ وہ اپنے

وراشت کمنا مجی غلط ہے کم کی جاسوسی کی وجوبات کس اور می تلاش کی جانی چاہتیں۔ اس طرح یہ بھی مسر ہوگا کہ اہل برطانیہ سینٹ قلبی کی سیاس سوچھ بوچ کو کم از کم اب ان کی موت کے بعد سلیم کرلس۔ 1- BoroviK, Ginrikh, The Philby

Files, Little, Brown, \$24.95 2- BrownC, Anthony, Treason in the Blood, Houghton Mifflin, \$29.95

## مصري صحافت مس خاتون صحافيول كي آمداوران كي خدمات

تسي رسالے مظرعام رائے اور دم توڑتے رہے۔

ان کے قاری دونوں ہی بنیادی طور ہے مصر کے

درمیان شمری طبقہ سے تعلق رکھنے والی عور تس

تھس بہ خواتین زیادہ تر عورتوں کی تعلیم، کھر س

عورت کے رول اور عاملی قوانین میں اصلاح جیے

خواتین کے ان رسائل کی بنیادر کھنے والی اور

زير تبصره كاب مصرى صحافت من خوا تين كى موجودگی اور رول سے بحث کرتی ہے۔ لیکن بنیادی طور رے کاب صرف 19وں صدی کے اختتام اور بیوں صدی کے آغاز کے موقع یہ سامی ومعافی تبدیلیوں اور مرحتی ہوئی قوسیت کے بیں مظرمیں اس امر کا جائزہ لیت ہے کہ کس طرح مصری خواتین

خواتین کا پہلا رسالہ ہند نوفل نے 1892 میں نکالا

مصر می عورتوں کے رسائل کی تاریخ کافی یرانی ہے ، کر بیوں صدی کے آغاز سے پہلے مصر کی سرکرم صحافی خواتین کی اکثریت ان لوگول بر ستل می جوشام سے جرت کرکے آئی تھیں۔ نوفل شام سے تعلق رکھنے والی ایک عیبائی خاتوں نے صحافت میں حصہ لینا شروع کیا یا انسوں نے معیں۔ان کے رسالے کا نام انفتی (فرجوان عورت) مسائل کے بارے میں فلر مند تھیں۔ ظاہر ب ان کس قسم کا رول ادا کیا۔ سماجی ومعاشی جدیلیوں پر تھا۔ یہ میگزین دوسال تک پابندی سے نظلی دہی گر موصوعات پر مصری خواتین کے خیالات میں کوئی

مصریں عورتوں کے رسائل کی تاریخ کافی برانی ہے ، مگر بیوی صدی کے آغاز سے پہلے مصر کی سرگرم صحافی خواتین کی اکثریت ان لوگوں پر مشتل تھی جو شام سے ہجرت کرکے آئی تھیں۔ خواتین کا پہلا رسالہ بند نوفل نے 1892 من تكالا نوفل شام سے تعلق ركھنے والى ايك عيبائي خاتوں تھيں ان كے رسالے كا نام الفتى ( نوجوان عورت) تھا۔ یہ میگزین دوسال تک یابندی سے نکلتی رہی مگر نوفل کی شادی کے بعد بند ہوگئ۔

بحث کرتے ہوئے کتب ان مباحث پر بھی روشی نوفل کی شادی کے بعد بند ہوگئ۔ شادی کے بعد یکسانیت نہیں تھی بلکہ ان کے حل کے لئے ان والتی ہے جو پہلے بی سے مصر میں عورتوں کے نوفل ایک گھریلو عورت اور ساجی کارکن بن کررہ کے پروگرام اور ترجیحات میں کافی اختلاف تھے۔ گئیں۔ اس کے بعد پلے 25 سالوں میں خواتین کے مبر حال کتاب کے مطالعہ سے بیات کم اذکم ظاہر سماجى دول اور عرائم سے متعلق پلنے جاتے تھے۔

ہوتی ہے کہ 19 ویں وبیوی صدی کے عظم میں اختتای اور بیوی صدی کے اقتتای سالوں میں مصرى نواتين كے اپنے ساجى، عالى معاشى اور مصرى تعليم يافية اور متوسط طبقه سے تعلق ركھنے والى

سای سائل کے بارے میں خیالات کیا تھے۔

اس میں برحال شک میں کدزیر تنصرہ کتاب

مصر میں خواتین بریس بر کافی تفصیل سے روشی

والتي ہے۔ ادارتي واشاعتي دھواريوں سے لے كر

للھنے اور مصامن کے حصول تک جیے مسائل سے

می بھٹ کی گئی ہے۔ خواتین کے ان دسائل کے

مطالعہ سے ہمس یہ بھی پت چاتا ہے کہ ان میکزین

س سلفے والوں اور ان کے برصے والوں کے

درمیان یا نظریے اور تبدیلی کے مابین کس نوعیت

کے تعلقات تھے۔ان سب کا ماحصل مگر صرف سی

لكاتا ہے كہ اس وقت يعنى انسيوي صدى كے

خواتن کے ان رسائل کی بنیادر کھنے والی اور ان کے قاری دونوں می بنیادی طور پر مصر کے درمیان شهری طبقہ سے تعلق رکھنے والی عور تیں تھیں یہ خواتین زیادہ تر عور توں کی تعلیم، گھر مس عورت کے رول اور عاتلی قوانین می اصلاح جیسے مسائل کے بارے می فکر مند تھیں۔

خواتین کی سوچ کی نج کیا تھی۔ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحريك جس مي مغربي تعليم يافية عيماني خواتين كا غالب رول مو، وہ مغرِب کی تعلیم کے علاوہ بھلا اور كس چزكادرس دے سكتى ہے۔

Baron, Beth, The Women's Awakening in Egypt: Culture Society and the Press,

Yale University Press,

London, 1994, £ 20

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-16036/94

(India's first International Urdu Weekly)
49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



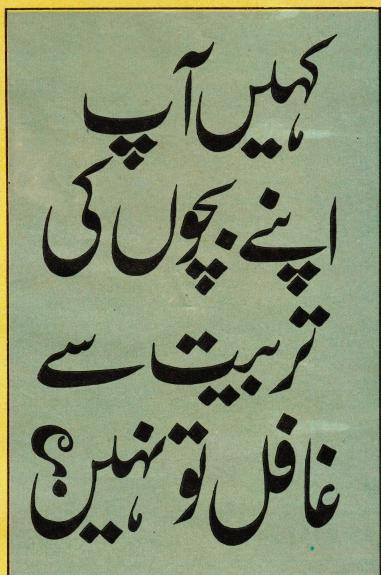

مغربی معاشرے کے سر،مشرقی تہذیبی اقدار کی پاسداری کے سر، نظمی کے سریا نظمی کے خاندان اور اس کے والدین کے سربہ فاہر سے کہ مغرب کی ایاصت پر ہی کا کوئی بس نہیں لیکن، اگر ہیں کو مشدقی

ظاہرہے کہ مغرب کی اباحیت پر آپ کاکوئی بس نہیں لیکن اگر آپ کو مشرقی تہذیبی واخلاقی اقداد اور اسلامی صنابطہ حیات عزیز ہیں تو پھراس کی مکمل ذمہ داری والدین، ان کے طرز زندگی، خاندان کا ماحول اور اس کے تربیتی نظام کے سرعاید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بچپن ہی سے نظمی کی پرورش و پر داخت اور اس کی ذہنی تربیت اسلامی خطوط پر گ گئ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس غیر اسلامی اور انتہا پسندانہ فعل کی نہ تو نوبت آتی اور نہ ہی پورا خاندان تباہی کاشکار ہوتا، علاوہ ہریں نہ تو اس غیر اسلامی فعل کے لئے مغرب پرستوں کی جانب سے اسلامی کلچراور اقدار یرانتہا پسندی کالیسل می چسیاں کیاجاتا۔

چونکہ اسلام ایک مکمل صابطہ حیات ہے جس میں ہر چیزی حدیں اور اس کے صابطے مقرد ہیں، اگر جرم وسزاکی نوعیت ان کی حدیں اور صابطے متعین ہیں تو اصلاح و عفو کی گنجائش بھی ہے، اگر آپ ایک ایے نظام میں زندگی بسر کردہے ہیں جو آپ کا اپنا نظام نسیں اور جبال اسلامی عدالت کا تصور ممکن نہیں تو ایسی صورت میں والدین کا طرز زندگی، خاندان کا ماحول اور اسلامی صنا بطے کے مطابق بچوں کی پرورش و پرداخت اور تربیت بی آپ کو ایسی المناک تباہی ہے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور آپ کو اپنی مذہبی، تهذبی اور شافتی بقائی ضمانت دے سکتی ہے۔

آئے ذرا ہم اپنے طرز زندگی اپنے خاندان کے ماحول اور اپنے بحوں کی تربیت کا محاسبہ کریں۔ کہیں ہمارے گھر میں بھی محاسبہ کریں۔ کہیں ہمارے گھر میں بھی نادانستہ طور پر کوئی نظمی الکنپار تو نہیں میں ہے ؟

فرانس کے شرکولمار میں پندرہ سالہ مسلم دوشیزہ نظمی الکینار کااس کے دو بھائیوں اور والدین کے ذریعہ ہے دریخ قتل کا واقعہ مغربی ممالک میں دو تہذیبی قدروں کے درمیان معلق مسلم خاندانوں کی عبرت انگیز تصویر پیش کرتا ہے۔ ترکی نزاد مسلم خاندان کی لڑکی نظمی فرانس کے "آزاد "معاشرے میں ایک عام فرانسیبی دوشیزہ کی طرح جینے پر مصرتھی اور اپنی مواج خاندان کی تہذیبی و روایتی قدروں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں بی اپنی مواج تصور کرتی تھی۔ لہذا اپنے خاندان سے بغاوت کر کے وہ نہ صرف ایک فرانسیبی نوجوان کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہلاہوگئی بلکہ اپنے والدین کے ذریعہ طے کردہ شادی کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہلاہوگئی بلکہ اپنے والدین کے ذریعہ طے کردہ شادی کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہلاہوگئی بلکہ اپنے والدین کے قراس امید میں واپس آئی تھی کہ اپنے خاندان والوں اپنے قتل سے پانچروز قبل وہ اپنے گھر سے فرار ہوکر دوسروں کے گھر سکو نت اختیار کرئی۔ سے مصالحت کر سکے ، لیکن اپنی ذات ورسوائی کی تاب نہ لاکر انتها پسندانہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دونوں بھائیوں نے والدین کی نظروں کے سامنے نظمی کا گلا گھونٹ کر قتل کردیا ہوں کی پاداش میں فرانسیبی عدالت نے گذشتہ دسمبر میں نظمی کے بھائی عبداللہ کو عمر قید وردوسرے بھائی اور والدی کو بیس سال کی قد کی سزاسائی۔

یہ عبرت ناک واقعہ نظمی اور اس کے خاندان والوں کے المناک حشر کی کہانی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر مغربی ا باحیت اور تہذیبی واخلاقی پستی کے منڈلاتے سائے اور اس کے تتیجے میں انسانی زندگی میں ظاہری و باطنی سطح پر جاری تصناد و تصادم سے پیدا شدہ ہیجان کا

سوال یہ ہے کہ نظمی کی بد چلنی و بے راہ روی کے سبب اگر اس کا پورا خاندان تباہی سے دوچار ہوا تو اس کی ذمہ داری کس کے سرعایہ ہوتی ہے ؟ اباحیت سے آلودہ